



غزائی زماں، رازی دورال حضرت علامه سیّداحد سعید شاہ کاظمی عَلَیه دَحمهٔ اللّه العّه وی کی سیرت مبارکہ کے چندگوشے بنام



فيضال والمحافظة الله المحافظة الله المحافظة المح



علامه في دخهُ اللهِ تعَالَ عليه

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ طَ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم طبِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْم ط

# و علامه كاظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَاظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْ

#### ۇرُودىشرىف كى فضيلت

شیخ طریقت،امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَه رساله "101 مدنی پھول" میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں:رسولِ اکرم، نُورِ مُجَنَّم، رَحمتِ عالَم، شاوِ بنی آدم، رسولِ مُحَنَّمُ مَدًا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: قیامت کے روز الله عَوْدَ جَلَّ کے عرش کے سواکوئی سابیہ نہیں ہوگا، تین شخص الله عَوْدَ جَلَّ کے عرش کے سواکوئی سابیہ نہیں ہوگا، تین شخص الله عَوْدَ جَلَّ کے عرش کے سواکوئی سابیہ نہیں ہوگا، تین شخص الله عَوْدَ جَلَّ کے کوش کے ارشاد فرمایا: (۱)وہ شخص جو میرے اُمِّتی کی پریشانی دُور کرے کون لوگ ہوں گے ؟ارشاد فرمایا: (۱)وہ شخص جو میرے اُمِّتی کی پریشانی دُور کرے کون لوگ ہوں گے ؟ارشاد فرمایا: (۱)وہ شخص جو میرے اُمِّتی کی پریشانی دُور کرے کان میری سُنْت کوزِ ندہ کرنے والا (۳) مجھ پر کثرت سے دُرود شریف پڑھنے والا۔ "(۱)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

جُمَادی الأولی ا ۴ ۱ مطابق اپریل 1981ء کا واقعہ ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ایک زبر دست سُی عالم دین رہاکرتے تھے۔ ایک بار اچانک انہیں آنت میں درد کاعارضہ لاحق ہوگیا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا فیصلہ کیا چنانچہ انہیں ہے ہوش کر دیا گیا۔ کا میاب آپریشن کے بعد ہوش آتے ہی نماز کے وقت کے متعلق دریافت

البدور السّافرة في امور الآخرة للسيوطي، ص١٣١، حديث: ٣٢٦

**-**(Y)

فرمایا، پھر بستر پر لیٹے لیٹے ہی اشارے سے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر عشی طاری ہوگئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا توسب سے پہلے نماز کے وقت کے بارے میں ہی سُوال فرمایا اور لیٹے لیٹے نماز ادا فرمائی۔ آنت کی تکلیف اور آپریشن کے باعث شلوار نہ پہن سکتے سے اس لیے ٹانگوں پر صرف چادر ڈال دی گئی تھی۔ جب محسوس فرمایا کہ ٹانگوں میں شلوار نہیں ہے تو اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اِن کی کیفیت اُن کے ایک صاحبزادے سمجھ گئے اور شلوار پہنانے گے۔ بے خیالی میں انہوں نے باعیں طرف سے ابتدا کر دی تو اُن عالم دین نے آنکھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے سمجھایا کہ پہلے دائیں ٹانگ میں شلوار پہناؤ کہ یہ سنّت ہے۔ (۱)

اللهاعَزَّدَ جَلَّ كَى أَن يررحمت مو اور أَن كے صدقے ہمارى مغفرت مو

صَلَّى اللهُ تَعَالىٰعَلىٰ مُحَتَّى

صَلُواعَلَى الْحَبيب!

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! کیا آپ جانتے ہیں کہ اَدا ئیگی نمازاور اِتّباعِ سنّت کا اس قدر اعلیٰ جذبہ رکھنے والے اور سخت تکلیف اور اضطراب میں بھی سنّت پر عمل کے لئے فکر مند ہونے والے بید سنّی عالم دین کون تھے؟

بیاری اور تکلیف کے باوجود فرائض وسنن کی ادائیگی کی تڑپ رکھنے والے بہ عالم دین غزالی زمال، رازی دورال، مُحَقِّقِ عصر، ضیغم اسلام، مُحُسنِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا سیّد اَحُدَ سعید شاہ کاظمی چشتی قادری علیه دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی تصے سطورِ آئندہ میں آپ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی تصلیم حیاتِ مبارکہ کے چند پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

🛭 ... علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص۵۵ ملخصاً

®o≈=(T)

#### 

#### ولادت بإسعادت يهج

غزالی ٔ زمال، رازی دورال حضرت علامه مولاناسیّد اَحُمَّه سعید شاه کاظمی دَحْمَةُاللهِ تَعَالَّعَلَیْه ۴ رَبِیْ الثانی اسساھ بمطابق 1913ء میں ضلع مراد آباد (یوپی) ہند کے علاقے امروہه شریف میں صبح سبجے دنیامیں جلوہ گرہوئے۔(1)

#### اسمِ گرامی اور سلسلهٔ نسب هم

غزالی رَمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَ عَلَيْهُ كَا اسم گرامی سید اَحْمَد سعید ہے اور مشہور نام علامہ سید اَحْمَد سعید شاہ كا ظمی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَ عَلاَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ

<sup>🛈 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص٣٢

<sup>2 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۲۵ ملخصاً

#### والدكى دعا كااثر يهج

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں کہ ایک بار بچین میں والدِ محرّم سَیّد مختار اَحُمَّد کا ظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اپنا عمامہ شریف اتار کر میرے سرپر رکھ دیا اور اس پر تخصی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اپنا عمامہ شریف اتار کر میرے سرپر رکھ دیا اور اس پر تخصی کے انداز میں اپنا دستِ شفقت بھیرتے ہوئے فرمایا:میر ایہ بچہ بہت بڑا عالم بنے گا۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی ہے۔ اوالدین کو اپنی اولاد کے لئے دنیوی بہتری کے ساتھ ساتھ اُفروی کامیابی کی دُعا جس کرنی چاہئے۔ بعض والدین اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں اُفروی کامیابی کی دُعا بھی کرنی چاہئے۔ بعض والدین اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعا دے ڈالتے ہیں پھر جب یہ بددعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں تو بہی والدین ان کی اصلاح کے لئے لاکھوں جَنن کرتے ہیں۔ حضرت سیّدُنا اہام محمد غز الی عند دِعت کی اللهِ الوّلِ مُکاشَقَدُ القلوب میں نقل فرماتے ہیں: ایک آدمی حضرت سیّد ناعبدالله بن مبارک دَعتهُ اللهِ تَعالى عَلَيْه کی خدمت میں عاضر ہوا اور اپنے نیچ کی شکایت کی۔ آپ دَعتهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: 'کیا تم نے اس کے خلاف بددعا کی ہے؟''اس نے کہا: جی۔ آپ دَعتهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: 'کیا تم نے فرود ہی اسے برباد کر دیا ہے ، نے کہا: جی۔ آپ دَعتهُ اللهِ تَعَالَ مَلَیْه وَعالَ کے اُس کے خلاف بددعا کی ہے؟''اس نے کہا: جی۔ آپ دَعتهُ اللهِ تَعَالَ مَلَیْه اِن اَلَیْ اَولاد کو ہم گز بددُعا نہ دیں بلکہ دعاؤں سے ہی نوازا کریں کہ والدین کی دُعائیں اولاد کو ہم گز بددُعانہ دیں بلکہ دعاؤں سے ہی نوازا کریں کہ والدین کی دُعائیں اولاد کو ہم گز بددُعانہ دیں بلکہ دعاؤں سے ہی نوازا کریں کہ والدین کی دُعائیں اولاد کو ہم گز بددُعانہ دیں بلکہ دعاؤں سے ہی نوازا کریں کہ والدین کی دُعائیں اولاد کو

<sup>🛈 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص۲۷

<sup>2 ...</sup> مكاشفة القلوب، الباب التاسع والثمانون، في بر الوالدين وحقوق الاولاد، ص٢٨٠

کہاں سے کہاں پہنچادین ہیں جیسا کہ علامہ کا ظمی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی کے والد کی دُعا آپ کی کامیابی کاسبب بنی۔

#### سارئه پدری الحه گیا

غزالى زئال حضرت علامه سَيْد اَحْمَد سعيد شاه كاظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ عَمر مبارك تقريباً لا سال تقى كه والدِ محترم كاسابه سرسے الحه گيا تھا، آپ كى پرورش اور تعليم و تربيت آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى والده ماجده اور برادرِ مُكَرَّم حضرت علامه سيد محمد خليل شاه كاظمى چشتى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كے زيرِ سابه ہوئى۔ (1)

#### چھ برادرِ اکبر کے بارے میں چھ

غزائی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے برادرِ اکبر حضرت علامه سید محمد خلیل شاہ کا ظمی چشتی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه جیّدِ عالم وین، فاضلِ جلیل، عظیم مُحَدِّب اور صاحبِ نظر درویش مَنشُ انسان عظے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه شاہ جہان بور کے مدرسه بحر العلوم اور امر وہه کے مدرسه مُحَدِّب حَنفیه میں درس و تدریس فرماتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی شخف تھا۔ ہمیشہ عشقِ رسول میں ڈوئی نعتیں کہا کرتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ ہمیشہ عشقِ رسول میں ڈوئی نعتیں کہا کرتے تھے۔ (2)

#### اعلیحضرت نے وُعاوَں سے نوازا چھ

حضرت علامه سبيد محمد خليل شاه كاظمى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى ك امام اللهِ سنّت اعلىٰ

<sup>🛭 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص۲۷ ملخصاً

<sup>🗨 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ٣٣ ملخصاً

مرائی و علامه مولانا شاه امام اَحُمدُ رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلُن سے اجھے تعلقات تھے اور حضرت علامه مولانا شاه امام اَحُمدُ رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْلُن سے اجھے تعلقات تھے اور آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَلْ عَلَيْه کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک بار حضرت علامه سیّد محمد خلیل شاه کا ظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَللْ عَلَيْه اعلی حضرت وَحْمَةُ اللهِ تَعَللْ عَلَيْه کی

خدمت میں حاضر ہوئے تو غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (جو ابھی جھوٹے ہے) بھی

ساتھے۔اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فَ الْهِيسِ ابنی گود میں اٹھالیا اور دیر تک

ا پنی دعاؤں اور شفقتوں سے نوازتے رہے۔(1)

# برادرِ اکبر کاوصال پھھ

حضرت علامه سَيْد محمد خليل شاه كانظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّاعَلَيْه ٢٥ رمضان المبارك ١٣٩٠هـ بمطابق 1970ء بروز ہفتہ صبح چھ ہجروزہ كى حالت ميں دنياسے پر دہ فرما گئے۔(2)

# <u> دورطالب عِلْمی</u>

#### والده ماجده اور ابتزائی تعلیم وتربیت هم

مشہور ہے کہ بیچ کی پہلی درس گاہ مال کی گود ہوتی ہے۔ جن ہستیول کی گود مشہور ہے کہ بیچ کی پہلی درس گاہ مال کی گود ہوتی ہے۔ جن ہستیول کی گود نے یہ حق ادا کیا ان میں سے ایک حضرت علامہ سیّد اَحْمَد سعید شاہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَ اَجِي وَالدہ کی والدہ کی والدہ ماجدہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَ اَجِي وَالدہ عَلَيْهِ کی والدہ

<sup>🛭 ...</sup> علامه کا تظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۲۷ ملخصاً

<sup>💋 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص٣٥

 $(\vee)$ 

ماجدہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَاعَلَيْهَانِ آبِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّاعَلَيْه كَى تعليم و تربيت كا فريضه بحسن و خوبی انجام ديا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّاعَلَيْهَ اللهِ عَلَيْه خُود فرمات بين : ميرى والدہ محترمہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّاعَلَيْهَ اميرى تربيت كے دوران سوتے جاگے ، الحصے بيلے سركارِ دوجهال ، سرورِ كون و مكال صَلَّى اللهُ تَعَلَّ مَنْ اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَلَّاعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى سيرتِ طَيِّب عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى بيارے فرامين اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَلَّاعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى بيارے فرامين ور آپ صَلَّى اللهُ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى سيرتِ طَيِّب كے واقعات ارشاد فرماتی تھيں۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَبِي عَلُوم كا اكثر حصہ لينى والدہ سے پڑھا، ہدایہ آخرین بھی آپ كی والدہ ماجدہ نے ہی پڑھائی۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی ہوائیواد کھا آپ نے جب اس طرح کی مائیں ہوتی ہیں تو بیٹے بھی غزالی زمال اور رازئ دورال بنتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ ایسے روشن واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اولاد کو عِلْم دین سکھانے اور گھر کاماحول سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کا بھی عِلْم دین کے زیورسے آراستہ ہوناضر وری ہے۔ اُلْحَنْدُ لِللّٰه عَوْدَ جَلّ اس پُر فتن دور میں عِلْم دین کے زیورسے آراستہ ہوناضر وری ہے۔ اُلْحَنْدُ لِللّٰه عَوْدَ جَلّ اس پُر فتن دور میں بھی تادم تحریر (رمضان المبارک ۱۳۳۵ھ) دعوتِ اسلامی مجائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، دینِ متین کی خدمت کر رہی ہے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں بھی مدنی ماحول کی برکتوں سے فیض پارہی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے اسلامی بہنوں کے لئے انہیں دعوتِ اسلامی کے اسلامی بہنوں کے بہنوں کے لئے انہیں دعوتِ اسلامی کے اسلامی بہنوں کے بہنوں کے لئے انہیں حاصل کرنے کے لئے انہیں

<sup>🛈 ...</sup> علامه کا تظمی کی دینی وملی خدمات، ص۲۷ ملخصاً

میں کہ ہیں گائے۔ اور میں کا میں اور اپنے گھر میں عِلْمِ اور میں کی شمع روشن کریں۔مدنی منوں اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ اور دارالمدینہ میں

واخلہ دلوایئے اِن شَاعَ اللّٰه عَدُّوَجَلَّ آپ کے گھر میں مدنی ماحول قائم ہوجائے گا۔

#### برادرِ اکبر بحیثیت استاد و مریشد هم

حضرت علامہ سیّد محمد خلیل کاظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْهِ آپِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْه کے صرف بھائی ہی نہیں بلکہ استاداور پیرومر شِد بھی ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْه نے والدہ ماجدہ کے بعد تقریباً تمام علوم وفنون برادرِ اکبر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْه سے پڑھے اور آپ ہی کے دست ِاقد س پر بیعت ہوئے۔ (1)

#### فاقه مستی میں بھی احادیث حفظ کرتے 👺

غزائی زمال حضرت علامہ سیّد اَحُمَّ سعید شاہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَّعَکیْه اَپِ ایام طالب عِلْمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں تعلیم کے بعد اکثر و بیشتر کھانے کو بہت کم ملتا تھا، اکثر فاقوں میں زندگی بسر ہوتی تھی اس حالت میں بھی روزانہ حدیث کے جالیس جالیس صفحات یاد کرلیا کر تا تھا۔ (2)

## دورِ طالب عِلمی کاکارنامہ رچھ

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كوزمانه طالب علمي بي مين تصنيف و تاليف كا شوق تها

<sup>🛈 ...</sup> علامه كاظمي كي ديني وملي خدمات، ص٢٨،٢٦ ملخصاً

<sup>🗗 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۲۷

چنانچه آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِهِ ١٣٣٥ ه بمطابق 1926ء ١٣ سال كى عمر ميں انتهائى على تخقيق رقم فرمائى۔ جس كا نام آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه تَسْبِيحُ الرَّحلن عَنِ الكِنبوَ وَالنَّعْصَان " ركھا۔ (1)

#### تقریب دستار بندی پھھ

ماس کی عمر میں اسر فراغت حاصل کی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَدَیْه نے سولہ سال کی عمر میں سندِ فراغت حاصل کی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَدَیْه کی وستار بندی شیخ المشاکخ حضرت سید علی حسین شاہ اشر فی کچھو چھوی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القوی نے فرمائی۔ اس موقع پر خلیفہ اعلی حضرت، صدر الافاصل حضرت علامہ مولاناسیّد محمد نعیم الدین مر اد آبادی، مولانا شار اخمَد کا نپوری اور دیگر کئی علائے کرام و پیران عظام عَلَیْهِم دَحْمَةُ الرَّحْدُن مجھی موجود شخے۔ جنہوں نے آپ دَحْمَةُ الرَّحْدُن مجھی موجود شخے۔ جنہوں نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَدَیْه کو خصوصی دعاؤل سے نوازا۔ (2)

## بيعت وخلافت

علامه سيّد احمد سعيد شاه كاظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ٢٣٥ه مِطابِق ١٩٢٩ء ميں الله علامه سيّد احمد سعيد شاه كاظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ الله كا علم محدثِ امر وجه حضرت علامه سيد محمد خليل شاه كاظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سيّد بعد محمد خليل شاه كاظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه على محدثِ اللهِ تَعَالُ عَلَيْه على اللهِ عَلَيْه كو چشتى سلسل مين بيعت جوئ اور اجازت وخلافت حاصل كى ۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو چشتى سلسل ميں خلافت اپنے برادرِ معظم اور قادرى كى ۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو چشتى سلسل ميں خلافت اپنے برادرِ معظم اور قادرى

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالی زمال، ص ۳۳

<sup>2 ...</sup> حیات غزالی زمال، ص ۳۴ ملخصاً

سلسلے میں خلافت شہزادہ اعلی حضرت، مفتی اعظم ہند علامہ محد مصطفے رضا خان عکیْدِ دَحمَهٔ الدَّحْلٰن سے ملی۔ آپ زیادہ ترچشتیہ سلسلہ میں بیعت فرماتے تھے۔ آپ دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے مریدین سعیدی کہلاتے ہیں۔(1)

#### غزالى زمال كالقب

حضرت علامہ سیّد اَحْمَد سعید شاہ کاظمی دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو دنیا بھر میں غزائی زمال کے لقب سے یاد کیاجاتا ہے۔ یہ لقب آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو عظیم مُفَسِرِ قرآن، خلیفہ اعلیٰ حضرت، محدّثِ اعظم مند حضرت علامہ مولانا سیّد محمد اشر فی جیلانی جھو چھو چھو کی دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے بھرے مجمع میں اس وقت دیاجب کم و بیش ڈیرٹھ سو جیّر علمائے کرام کی موجودگی میں حضرت علامہ کاظمی عَلَیْهِ دَحَمُدُ اللهِ الْقَدِی عِلْم و عرفال کے دریا بہارہ سخے عوام کے جَمِ عَفیر نے مُحدِّثِ اعظم مند دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کَ دریا بہارہ سخے عوام کے جَمِ عَفیر نے مُحدِّثِ اعظم مند دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کَ وَران کی تائید فلک شکاف نعروں کے ذریعہ سے کی۔ (2)

#### امروہہ سے مرکز الاولیاءلاہورسفر چھ

1930ء میں سندِ فراغت پانے کے بعد با قاعدہ عملی زندگی میں قدم رکھا چنانچہ آپ دختهٔ اللهِ تَعَالَى عَدَيْهِ ٢٣٩٩ه بمطابق 1930ء میں مرکز الاولیاءلاہور تشریف لائے اور استاذ العلماء و المحدثین حضرت علامہ سید محمد دیدار علی شاہ مُحرِّثِ اَلوَرِی،

<sup>🗈 ...</sup> علامه كاظمي كى ديني وملى خدمات، ص٢٨

<sup>🗨 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۲۱ ملخصاً

(11)

مُفسِّرِ قرآن حضرت علامه سیّد ابوالحسنات محمد اَحْمَد قادری اور مفتی اعظم پاکستان مفسِرِ قرآن حضرت علامه سیّد ابوالحسنات اَحْمَد قادری رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَلل جیسی جلیل القدر علَمی مستیول کصرت علامه سیّد ابوالبر کات اَحْمَد قادری رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَلل جیسی جلیل القدر علَمی مستیول کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔(1)

## ﴿ درسوتدریسکا آغاز ﴾

#### جامعه نعمانيه میں تدریس پھ

مر کزالاولیاء لاہور میں مختلف علماو مشاکع کی صحبت میسر رہی اسی اثنا میں ایک ون جامعہ نعمانی تشریف لے گئے۔ وہاں ایک در ہے(کاس) میں مولانا حافظ محمہ جمال دکھة اللهِ تَعَلا عَلَيْه کے ساتھ علمی مکالمہ ہوا تو وہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَيْه کی جو دتِ طبع اللهِ تَعَلا عَلَيْه کی اور اِستحضارِ مسائل (مسائل کی یادواشت) کے ملکہ سے بہت متاثر ہوئے اور مہتم جامعہ کے سامنے آپ کی قابلیت کا ذکر کیا۔ مہتم صاحب نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَيْه کو جامعہ نعمانیہ میں تدریس کی پیش کش کی، جسے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَيْه نے اپنے برادرِ معظم علامہ سَیّد محمد خلیل شاہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَيْه کی اجازت سے قبول فرمالیا۔ میدانِ تدریس میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَیْه کی قابلیت و مہارت اور طلبہ کے آپ کی میدانِ تدریس میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلا عَلَیْه کی قابلیت و مہارت اور طلبہ کے آپ کی طرف میلان کا نتیجہ تھا کہ ایک وقت میں اٹھا نیس اسباق کی تدریس بھی آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعتَیْه کی اعدہ تدریس کا قاعدہ تدریس کا تعالی میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعتَیْه کی تعالی میکن کا معمول رہی۔ یوں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعتَیْه نے 1930ء میں با قاعدہ تدریس کا تعالی میدن کا معمول رہی۔ یوں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعتَیْه نے 1930ء میں با قاعدہ تدریس کا تعالی میں تعالی میدن کو تعلی کا معمول رہی۔ یوں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعتَیْه کے 1930ء میں با قاعدہ تدریس کا

🛈 ... مقالات كالطمي، ص١٢ ملخصاً

(17)

آغاز فرمایا اورآپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے بیہ سلسلهُ تدریس ساری زندگی مختلف مقامات پر جاری رکھا۔ <sup>(1)</sup>

#### آ بائی وطن واپسی پھھ

برادرِ اکبر اور آبائی وطن سے جدا ہوئے ایک سال کاعرصہ ہو چکا تھا۔ یادِ وطن نے ستایاتو 1931ء میں آپ مرکز الاولیاء لاہور سے واپس امر وہہ تشریف لے گئے اور وہیں مدرسہ محدید حنفیہ میں فرائضِ تدریس انجام دینے لگے۔(2)

#### مدينة الاولياء ملتان شريف آمدي

حضرت علامہ سیّد محمد خلیل شاہ کا ظمی دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه نے ہر پہلوسے آپ دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه کو بزر گانِ دین اور اللهِ تَعَلاع لَیْه کو بزر گانِ دین اور صوفیا کی بار گاہ میں حاضر ہونے کی بھی تربیت فرمائی۔ چنانچہ آپ دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه ایک درویش صفت بزرگ حضرت سیّد نفیر عالم دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه کی خدمت میں وقاً فوقاً وقاً ماضر ہوتے اور آپ نے حضرت سیّد نفیر عالم دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه کو اپنا شیخ صحبت بنالیا تھا۔ حضرت سیّد نفیر عالم دَحْمة اللهِ تَعَلاع لَیْه کو اپنا شیخ صحبت بنالیا تھا۔ حضرت سیّد نفیر عالم دَحْمة اللهِ تَعَلا علیه ملا ن میں خواجہ غریب حضرت سیّد نفیر عالم دَحْمة اللهِ تَعَلا علیه ملا ن میں خواجہ غریب نواز سلطان الهند معین الدین حسن چشتی اجمیر کی عَدَیْه دَحْمة اللهِ القَوْم کا عرس منعقد کیا نواز سلطان الهند معین الدین حسن چشتی اجمیر کی عَدَیْه دَحْمة اللهِ القَوْم کا عرس منعقد کیا کرتے۔ ایک بار عرس کے موقع پر حضرت کا ظمی شاہ دَحْمة اللهِ تَعَال عَدَیْه کو بیان کی

<sup>🛈 ...</sup> مقالات كانظمى، ا 🖊 ١٢ ملخصاً

<sup>2 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص٣٨

**-**(17)

وعوت وی گئی جسے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْه نَ مَطِيبِ خَاطَر (خوش خوش) قبول فرماليا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْه عَلَىٰ مِعْمَت كے مدنی پھولوں كے گلشن كھلا ديد عُشَّا قانِ رسول كو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْه كا اندازِ بيال اس قدر بھايا كه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْه كا اندازِ بيال اس قدر بھايا كه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْه مَا اندازِ بيال اس قدر بھايا كه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ مَلْ اللهِ عَلَيْه مِن تشريف فرمار بِحَ كَى اِستدعا كرنے للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْه مِن اللهِ عَلَيْه مِن اللهِ عَلَيْه مِن اللهِ اللهِ عَلَيْه مَن اللهِ اللهِ عَلَيْه مَن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْه مَن اللهِ اللهِ عَلَيْه مِن اللهِ اللهِ عَلَيْه مَن اللهِ اللهِ عَلَيْه مَن اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### مدينة الاولياء ميں درس و تدريس كا آغاز ه

مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں قیام فرمانے کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَیْه نے بلا تاخیر شمِع عِلْمِ دین روشن کرنے کا انتظام فرمایا چنانچہ اپنے دولت خانے پر ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمادیا۔ تشنگانِ عِلْم کو کا ظمی چشمے کا عِلْم ہواتو دور درازسے پیاس بجھانے کے لیے آنے لگے۔ (2)

# درسِ قرآن پھ

نومبر 1935ء میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے جامع مسجد فتح شیر بیرون لوہاری دروازہ میں درسِ قرآن کا آغاز فرمایا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی استقامت پر لا کھوں

<sup>🛈 ...</sup> مقالات كاظمى، ا/١٣ ملخصاً

<sup>🖸 ...</sup> حيات غزالي زمال، ٣٢ ملخصاً

سلام كه ايك دن بهى درسِ قرآن كا ناغه يا تاخير نه فرمائى۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَلَاعَلَيْه نے مسلسل المحاره برس تک اس مسجد میں درسِ قرآن فرمایا۔ صرف بسم الله شریف پر چھاہ درس فرمایا۔ (1)

## ورس حديث في

کے عرصہ بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ حَصْرت چِپ شاہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کَ مَسْر مِیں درسِ حدیث کا آغاز فرمادیا چنانچہ پہلے مشکوۃ شریف اور اس کے بعد بخاری شریف کا درس مکمل فرمایا۔ (2)

#### جن مساجد میں درس قر آن اور حدیث فرمایا کھی

آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ مِد ينة الاولياء ملتان شريف كى تقريباً ٩ مساجد ميں درس وبيال كاسلسله جارى فرمايا جن كے نام يه بيں: (١) مسجد فتح شير بيرون لوہارى دروازه محله قدير آباد (٢) مسجد چپ شاه (٣) جامع مسجد پھول ہث چوك شاه مجيد (٣) مسجد در كھانال والى نوال شهر (۵) مسجد مركزى انوار العلوم كچهرى رود (٢) مسجد غوشيه قادرى، قلعه كهنه (٤) نورى مسجد ممتاز آباد (٨) شاہى مسجد عيد گاه (٩) مسجد دربار بير ۔(٥)

<sup>🛈 ...</sup> مقالات كاظمى، ا/١٧ ملخصاً، غزالى زمال كاطرز استدلال، ص ٩٩ ملخصاً

<sup>2 ...</sup> نورنورچېرے، ص ۱۸ ملخصاً

<sup>🕄 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۱۱۹

#### 15سال تك في سبيل الله خطابت هي

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے 1935ء سے شاہی مسجد عیدگاہ میں خطابت اور جمعہ و عید کا میں خطابت اور جمعہ و عیدین کی نماز کی امامت کے فرائض سنجالے اور دم آخر تک تقریباً 51سال فی سبیل الله بیه فرائض انجام دیتے رہے۔(1)

الله عَزْوَجَلَّ كَى أَن پِررحمت مواور أَن كے صدقے ہمارى مغفرت مو۔ صَلُّواعَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّى

سبحان الله! میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یہ الله والوں کی شان ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دورِ اسلاف ایسے واقعات سے بھر اپڑا ہے اور ان اسلاف کے فیوض وہر کات سے حصہ پانے والے بندگانِ خدا آج بھی موجو دہیں جن کے پیش نظر فقط اپنے ربء وَدَبَ کی رضا اور دینِ اسلام کی خدمت ہے چنانچہ ایک بار جامعات نظر فقط اپنے ربء وَدَبَ اسلامی کی تربیتی نشست کے موقع پر شیخ طریقت، امیر المسنّت، بانی المدینہ دعوتِ اسلامی کی تربیتی نشست کے موقع پر شیخ طریقت، امیر المسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بِرَکائُهُمُ الْعَالَیٰہ نے تربیت کرتے ہوئے اپنی امامت کا ذکر فرمایا جس کا خلاصہ ہے: میں نے شہید مسجد کھارادر میں تقریباً ۹ ماہ تک فی سبیل الله امامت کی اور نور مسجد (کاغذی بازار میٹھادر باب المدینہ کراچی) میں تقریباً ۱۰ سال تک امامت کا شرف حاصل ہوا۔ انہی دنوں دعوتِ اسلامی کی بنا بھی پڑچکی تھی اور درس وبیان کے لیے مختلف جگہ جانے کی وجہ سے اکثر نمازوں میں نہ پہنچ پاتا۔ امامت کے فرائض کما حَقُہ ادا کرنامشکل ہوگیا تو

🛈 ... علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۱۲۱

(17)

میں نے وہاں سے معذرت کرلی اور دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہوگیا۔ میرے دل میں یہ بات کھٹکی تھی کہ میری امامت بالکل فی سبیل الله ہوجائے۔ چنانچہ اپنی بہن سے اس حوالے سے بات کی توانہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہوجائے۔ چنانچہ اپنی بہن سے اس حوالے سے بات کی توانہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے گئی گرے گاتو کھچڑ کی میں گرے گا کے مصداق پیسے جائیں گے تو مسجد ہی میں جائیں گے اس میں ہماراکیا نقصان لہذامیں نے • اسال کا اندازاً حساب لگایا تو 2000 روپے ہے۔ یہ ساری رقم مسجد کی خدمت کی نیت سے مسجد انتظامیہ کے سپر دکر دی۔ نیز مسجد انتظامیہ کے سپر دکر دی۔ نیز مسجد انتظامیہ کے نام مکتوب بھی بھیجا کہ اس بات کو صیغۂ راز میں ہی رکھا جائے مگر انہوں نے خوش ہو کر اس مکتوب کی کاپیال تقسیم کروادیں۔

الله عَدَّوَ مَنَّ كَى اميرِ المِسنِّت پررحت مواور ان كے صدقے ہمارى مغفرت مو۔ صَلُّوا عَلَى الْمُحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد

#### ﴿ عِلْمِيمِقامِ اورخدمتِ دين ۗ

#### عيسائي پادري كا قبولِ اسلام رهي

شرفِ ملّت اُستاذُ العُلَما حضرت علامه عبد الحكيم شرف قادرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْهِ فَرِماتِ بِين كه فواد نامى ايك عيسائى پادرى جو كه ملك شام كار بنے والا تھا تقريباً ہر سال پاكستان آياكر تا۔اس نے مختلف مكاتبِ فكر كے علاسے مناظرے بھى كيے مگر كسى سے مطمئن نه ہوا۔حسبِ معمول 1960ء ميں جب وہ پاكستان آيا توحضرت علامه سيد آخمَد سعيد شاہ كا ظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كے ہال تھہر اداس نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كے ہال تھہر اداس نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه على علامه سيد آخمَد سعيد شاہ كا ظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كے ہال تھہر اداس نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه

کے سامنے قرآن کریم پر کچھ اعتراضات کیے تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَيْه نے حقانیت و صدافت ِ قرآن پر بکثرت دلائلِ عقلیہ و نقلیہ پیش فرمائے۔ دلائل وبراہین کے کوہِ گراں کے آگے اسے دم مارنے کی جر اُت نہ ہوئی اور بالآخر وہ مطمئن ہو گیا اور اسی وفت آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك وستِ مبارك ير توبه كرك مسلمان ہو گيا۔ اس نے مدینة الاولیاء ملتان شریف کے عیسائیوں کو جمع کیا اور انہیں بھی دعوتِ اسلام دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی مسلمان ہوجاؤ، کیونکہ میں علامہ کا ظمی شاہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَاعَلَيْهِ كَ دلائل سے مطمئن ہو کران کے دست ِحق پرست پر اسلام قبول کر چکاہوں۔شر فِ مِلْت علامه عبد الحكيم شرف قادرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين كه مجھے بيه واقعه 17 مارچ1986ء بروزپیر شریف خو د غزالیٔ زمال رازی دورال حضرت علامه سید اَحُمَّ سعید شاه كالظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي سنايا اوريبى حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب ميرى آخرى ملا قات تھی جسے میں مبھی نہیں بھول سکتا۔(1)

#### جامعه اسلاميه بهاولپور میں بحیثیت شیخ الحدیث الله

محکمۂ او قاف نے علوم اسلامیہ میں خصص اور تحقیق کے لیے بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ قائم کیاتواس کے شعبہ حدیث میں بلند پایہ محقق اور حدیث واصولِ حدیث پر مہارتِ تامّہ رکھنے والی شخصیت کی ضرورت تھی۔ محکمۂ او قاف کی نظر غزالی زمال علامہ کاظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه پر آکر کھم گئے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی بارگاہ

🛭 ... نورنورچېرے، ص ۲۱ ملخصاً

میں شخ الحدیث کا منصب قبول کرنے کی درخواست کی گئی، گر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے دیگر علمی مصروفیات کی وجہ سے انکار فرمادیا۔ گر بعد میں محکمہ کے اصرار، اہلسنت کی نمائندگی اور مسلک کے تحفظ کی خاطر یہ عہدہ قبول کرلیا اور بعد کے حالات نے واضح کر دیا کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے بروقت اور صحیح فیصلہ فرمایا۔

اللہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے 1963ء تا 1974ء ااسال تک جامعہ اسلامیہ میں بحیثیت شیخ الحدیث خدمات سرانجام دیں۔

(1)

# نیکی کی دعوت میں آنے والی تکالیف پھھ

خالفین نے دین و همنی کا ہر ہتھانڈہ استعال کیا گر غزائی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ کِ بِائِے استقلال میں لغزش نہ آئی آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ پر اور آپ کے راست میں نجاستیں ڈالی گئیں، گھر کے باہر سے کنڈی لگاکر محصور کیا گیا، یہال تک کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کَا فَعْرِی نقب لگائی گئی اور آپ کی کتابیں چوری کرلی گئیں۔ گرکسی صورت بھی آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو اس راہِ سر فروشی سے روک نہ سکے۔ مخالفین نے مخالفت اس لیے شروع کی تھی کہ غزائی زماں رازی دورال حضرت علامہ سیّد آخمَد معید کاظمی شاہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلِی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلِيت کو خَمْ کیا جاسکے۔ گروہ ایک میدال میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو خَمْ کیا جاسکے اور پیغام عشقِ رسول صَلَی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَلِیهِ وَسَلَم کی وَفَال کا طوطی اس سازش میں ناکام رہے اور ہر طرف آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے عِلْم وَفَال کا طوطی

<sup>🛭 ...</sup> مقالات كالطمى، ا 🖊 ١٨ ملخصاً

بولنے لگا۔ (۱)

#### قاتلانه حمله رهج

(پ۲، البقره: ۱۵۳)

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه انتقامي كاروائي كيه بغير اپنے دستمنوں كومعاف فرماديا۔ (2)

## جامعه كاقيام رهي

جب غزالی زمال رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بر ہونے والے قاتلانہ حملے کی خبر پھیلی تو ہر

🗨 ... علامه کا ظمی کی دینی و ملی خدمات، ص ۵۳ مخصاً

2 ... مقالات كاظمى، ا/۵اوغيره ملخصاً

**-**(Y)

طرف سے مُحِبِین ومُعَتَقِدِین عیاوت کے لیے آنے لگے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَ فرمایا: "زندگی اور موت تواس رب العالمین عَدَّدَ جَلَّ کے ہاتھ میں ہے مجھے اس حملے کا دکھ یاموت کاخوف نہیں۔صرف ملال ہیہ ہے کہ کوئی مدرسہ قائم نہ کرسکاجومیرے لیے صدقة جاربيه موتا اور دين كا قلعه بنتال" آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَىٰ عَلَيْه كَ محبِّ خاص منشى الله بخش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عِيادت كے ليے آئے ہوئے تھے انہوں نے بیہ سنتے ہی دس ہزار رویے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى خدمت ميں پيش كيے اور ان كى اہليہ نے بھى اينے زبورات پیش کردیے۔ غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى اہليه محترمہ نے بھی اپناتمام زبورا تاركر نذركر ديا\_آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه في السي رقم عدينة الاولياء ملتان شریف کے وسط میں زمین خرید کر جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی۔ 1944ء میں قائم ہونے والا بیہ عظیم الشان جامعہ + کسال کی عمر درازیا چکاہے اور آج بھی عِلَم وعرفان کے جام لٹارہاہے۔<sup>(1)</sup>

مییٹے مییٹے اسلامی مجب ائیو! غزائی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے ہمیشہ صبر و استقامت کا دامن تھاہے رکھا اور خدمت دین میں مصروف رہے۔ ہمیں بھی چاہئے کہ نیکی کی دعوت دینے اور مدنی قافول میں سفر کے دوران آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور اسلاف کی سیرت پرچلتے ہوئے صبر و رضا کا دامن تھاہے رہیں اور عکمتِ عملی سے کام جاری رکھیں جب بھی کوئی تکلیف یا

<sup>🛭 ...</sup> حيات غزالئ زمال، ٣٢ وغير ه ملخصاً

ر کاوٹ آئے تواسلاف کی سیرت کو یاد کریں۔

ٱلْحَمُّدُ لِللهِ عَزَّدَ جَلَّالِي نابغهٔ روز گار ستیاں آج بھی موجو دہیں کہ جن کی حیات ہارے لیے مشعلِ راہ ہے۔جس کی زندہ مثال امیرِ اہلسنت دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه ہیں۔ آب دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فِي وعوتِ اسلامی کے آغاز میں جس قدر تکالیف، رکاوٹوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا بیان سے باہر ہے۔ آپ دامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَه دور دراز علاقوں میں نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ،بس کا کراہیہ نہ ہو تاتو پیدل سفر فرماتے ، تبھی کھاناساتھ لے جاتے اور بھی بوں ہی فاقد شی فرماتے مسجد میں درس دینے کے لیے جاتے تو ناسمجھ لوگ دھکے دے کر مسجد سے نکال دیتے، برا بھلا کہتے۔ اس قدر مخالفتوں اور مشكل حالات ميں بھی صبر واستفامت كادامن نه چھوڑا۔ آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كی دن رات محنت اور استقامت کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج بہی وعوت اسلامی ٱلْحَمْدُ لُلِلْهُ عَزَّوَ جَلَّ دِنیا کے کم وبیش 200 ممالک میں دین کا پیغام عام کر چکی ہے۔

# امير اہلسنت پر قاتلانہ حملہ ا

تبلیغ قران وسنَّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک" دعوتِ اسلامی "کی بڑھتی ہوئی شان وشوکت سے بَو کھلا کر بعض دشمنوں نے ۲۵ رجبُ الْمرجَّب ۱۲ اسماھ شب پیر تقریباً ۱۲ ہے مرکز الاولیاء (لاہور) میں امیرِ اہلسنّت کی جان لینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه پر حملہ کیا۔ چونکہ اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ نے آپ سے انجی دین کاکام لیناتھا آپ الله عود کرم سے محفوظ رہے مگر اس حملے کے نتیج میں دوجو ال سال مُسلِّفِین الحاج اُحُدر ضاعطاری اور محمد سجّاد عطاری شہید ہو گئے۔ اسی طرح بعد میں بھی آپ دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه کو قبل کی دھمکیاں دی جاتی رہیں مگر آپ نے مدنی کام اور تیز کر دیاجس کی بہاریں آج ہمارے سامنے ہیں۔

#### ﴿ إِخْلَاقِ حَسَنَهُ اوْرِعَاجِزِي وَانْكَسَارِي ﴾

غزالی زمال حضرت علامہ مولانا سیّد اَخَدَ سعید شاہ کاظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَّعَلَیْه صحیح معنوں میں اخلاقِ نبوی کاعملی نمونہ ہے۔ جس کسی کو بھی آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا اتفاق ہواوہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَیْه کے حسنِ اخلاق کا گرویدہ ہوگیا۔

## ول جوئی کامنفر د انداز کی

ایک مرتبہ ایک صاحب نے اپنے بھانج کی شادی میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے منظور کو مدعو کیا اور نکاح پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے منظور فرمالی۔ نکاح کے لئے عصر اور مغرب کا در میانی وقت طے کیا گیا۔ بارات آنے میں کچھ دیر ہوگئ، وہ صاحب مغرب کے بعد آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کو لینے پہنچ تو آپ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے فرمایا: حاجی صاحب آپ نے تو عصر کے بعد نکاح کا فرمایا تھا اب تو مغرب بھی ہو چکی ، اب میر ہے ہوئے کا عقیقہ ہے اور مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی: عالی جاہ! پچھ دیر ہوگئ ہے ، آپ ہیں۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی: عالی جاہ! پچھ دیر ہوگئ ہے ، آپ

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمايا: اجِها چلو، ابھی آپ نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کے سخے صاحبزادوں نے عرض کی: ابا جان کپڑے تبدیل فرمالیں، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ صَاحبزادوں نے عرض کی: ابا جان کپڑے تبدیل فرمالیں، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اطمینان سے نکاح پڑھایا، نے فرمایا: ابھی آجاتا ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اطمینان سے نکاح پڑھایا، طویل وُعامانگی۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو جلدی واپس جانا فویل وُعامانگی۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو جلدی واپس جانا کہ تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے باوجود اتناوقت عطافرمایا کہ ہم سب کادل بے حد خوش ہوگیا۔ (1)

## طلبه اورغزالي زمال

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ طلبه کے ساتھ نہایت شفقت اور حسنِ اخلاق سے پیش آتے۔ اندازِ تدریس بالکل عام فہم اور آسان تھا، اسباق نہایت شفقت سے مجھاتے۔ ایخ شاگر دکو مولانا کے لفظ سے یاد فرماتے تھے۔ اگر کسی طالب عِلْم سے کوئی کو تاہی ہوجاتی تو در گزر فرماتے ہوئے اس کی پر دہ پوشی فرماتے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ طلبہ سے تو اس قدر محبت تھی کہ بعض او قات کھانا اور چائے تک خود پیش فرماتے۔ طلبہ سے تو اس قدر محبت تھی کہ بعض او قات کھانا اور چائے تک خود پیش فرماتے۔ ا

# غریب پروری چھ

ا یک عالم صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اندرون بوہڑ گیٹ (مدینة الاولیاء ملتان)

🛭 ... حیات غزالیٔ زمال، ص۲۴۴ بتصرف

🗨 ... حيات غزالي زمال، ص١٠٢ ملخصاً

سے ایک غریب آدمی حاضر ہوااور عرض گزار ہوا کہ میں نے حصولِ برکت کے لیے گھر میں محفلِ میلا د کااہتمام کیاہے ، آپ قدم رنجہ فرمائیں اور اپنے مواعظِ حسنہ سے ہمیں نوازیں، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِهِ اللهِ عَلَيْهِ فرما ليا، میں بھی آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كے ساتھ ہو ليا۔ ہم عشاكى نماز كے بعد اس شخص کے مکان پر پہنچے تووہ ہمیں اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے گیااس وفت صرف چار یا کچ افراد جمع تھے۔ یہ تھاوہ اجتماع جس سے غزالی ُزماں نے بیان فرمانا تھا۔ حضرت غزالى زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى جبين يرشكن تك نه آئى، آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِ تقریباً ایک گھنٹہ بیان فرمایا۔ وہ شخص غربت کی وجہ سے کر ایپر تک نہ دے سکالیکن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه مَكُملِ اطمينان اورسكون كے ساتھ واپس تشریف لائے اور راستے میں مجھ سے فرمایا: اگر میں اس وفت تقریر نہ کر تاتواس شخص کی کتنی دل شکنی ہوتی اور اب وہ کتناخوش تھا۔<sup>(1)</sup>

# طلبہ سے حسنِ سلوک ہے

عِلْم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی موجودگی میں شیطان تکبر کا ہتھیار لے کر بہت بری طرح حملہ آور ہوتا ہے۔غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی ذاتِ گرامی عِلْم کا سمندر ہونے کے باوجود تکبر سے بہت دور تھے۔آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نہایت

🛭 ... حیات غزالی زمال، ص۳۹۲

منکسر المزائ تھے۔ اپنے پرائے سب کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتے۔ آپ رختہ الله تعالی علیّه ہر آنے والے سے اس کے مقام و مر تبہ کے مطابق خندہ پیشانی سے ملتے اور بے پناہ مصروفیت کے باوجود بھی آنے والوں سے خفانہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مر تبہ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ علائے کرام کے ساتھ کسی اہم موضوع پر محویٰ تقالی علیہ علائے کرام کے ساتھ کسی اہم موضوع پر محویٰ تقالگو تھے کہ خادِم نے آکر اطلاع دی: تین طالبِ عِلْم ملا قات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ نے نہایت مصروفیت کے باوجود طلبہ پر شفقت فرماتے ہوئے وقت نکالا اور علائے کرام سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے طلبہ کو فرماتے ہوئے وقت نکالا اور علائے کرام سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے طلبہ کو حاضر ہونے کا موقع دیا جائے ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری کام ہو۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ کَی شفقت و محبت کا بیا عالم تھا کہ شاگر دوں پر بھی ناراضگی اور بر ہمی کا اظہار نہ فرماتے۔ (1)

# صلح میں پہل پھھ

ایک مرحوم واعظ (جوغزالی زمان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے شاگر دینے) ایک بارکسی بات پر ناراض ہو گئے، ملنا جُلنا، آنا جانا سب تَرک کر دیا۔ حسنِ اتفاق کہ ایک بار حضرت غزالی زمان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کسی محفل میں مرکز الاولیاء لاہورتشریف کے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِ اختیار کے گئے تو ان صاحب سے آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِ اختیار

1 ... علامه كاظمى كى ديني وملى خدمات، ص١١٨ ملخصاً

ان کی جانب بڑھے اور فرمایا: حدیث میں ہے خیر کُم مَّنُ یَبدَا أُبِالسَّلَامِ لِعِن تم میں ہے خیر کُم مَّنُ یَبدَا أُبِالسَّلَامِ لِعِن تم میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔اس کے بعد السلام علیم کہتے ہوئے مصافحے کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔ (1)

الله عَدَّوَ جَلَّ كَ أَن يررحت مواور أن كے صدقے مارى بے حساب مغفرت مو۔ صَلُّوا عَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! مشہور ہے کہ جس درخت میں پھل لگا ہو وہ جھکا ہوا
ہوتا ہے ، عفوو در گزراور اعلیٰ ظرفی کی ایسی مثال ہمارے اسلاف ہی کا حصہ ہے ہمیں
ہوتا ہے ، عفوو در گزراور اعلیٰ ظرفی کی ایسی مثال ہمارے اسلاف ہی کا حصہ ہے ہمیں
بھی چاہئے اگر بھی کسی سے ناراضی ہو جائے تو عفوو در گزر سے کام لیتے ہوئے آگے
بڑھ کر صلح کے لئے بازو پھیلا دیں کہ اسی میں عظمت اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یقیناً
لوگوں کے در میان صلح کر وانا عظیم مدنی کام ہے۔ اس سے الله تعالی اتناخوش ہوتا ہے
کہ نقلی نماز، روزے اور صدقہ دینے سے بھی نہیں ہوتا، چنانچہ

حضرت سیّدُنا ابو درداء دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِ وَی ہے کہ اِمامُ النَّبیّین وَ الْمُدُسّلین صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وسلَّم نے (صحابہ کرام عَلَیْهِ مُ الدِّفُوان ہے) ار شاد فرمایا: "کیا تمہیں نماز، روزے اور صدقہ دینے سے افضل کام کی خبر نہ دوں ؟ صحابہ کرام عَلَیْهِ مُ الدِّفُوان نماز، روزے اور صدقہ دینے سے افضل کام کی خبر نہ دوں ؟ صحابہ کرام عَلَیْهِ مُ الدِّفُوان نے عرض کی، کیوں نہیں (اے الله کے رسول)۔ فرمایا: وہ کام صلح کرواناہے اور فساد

🛭 ... حياتِ غزالى زمال، ص ٢٥٧

(TV)

کھیلاناتو(دین کو)مونڈنے والا(کام)ہے۔(1)

فی زمانہ صلح میں پہل کرنے کی ایک جھلک ہمیں شیخ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابوبلال محد إلياس عظار قادِري رضوي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى ذات ميں نماياں نظر آتى ہے يہ ان دنوں كى بات ہے جب اميرابل سنت دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه موسى لين باب المدينه (كراچى) كے ايك فليك ميں رہا كرتے تھے۔ ايك مرتبہ پروس ميں رہنے والى خاتون كى آب دَامَتُ بَرَكاتُهُمُ الْعَالِيَه کے گھر والوں سے پچھ بدمزگی ہوگئی۔ اس خاتون نے اسی وفت گھر میں موجو د شوہر کو سارا قصہ اپنے انداز میں جاسنایا۔ جس سے وہ بھٹرک اٹھااور خطرناک تیور لئے آپ دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كے وروازے پر پہنچااور آپ سے ملنے كا تقاضا كياليكن آپ دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ اس وفت راہِ خدامیں سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر پر تھے۔ یہاں سے ناکام ہونے کے بعد وہ اس مسجد میں جاپہنچا جہاں آپ امامت فرماتے تھے اور آپ دَامَتُ بَرَكاتُهُمُ الْعَالِيَه كى غير موجو دگى ميں آپ كے خلاف شور مجانے اور واویلا کرنے لگا،ساتھ ہی ساتھ مختلف دھمکیاں بھی دے ڈالیں۔ جب آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه مَدَ في قافلے سے واپسی پرمسجد پہنچے تو آپ کو اس پڑوسی کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه نِے تُحْل مزاجی كا مظاہرہ فرمایا، كوئی انتقامی کارر وائی نہ کی بلکہ اس کو منانے کی فکر میں لگ گئے۔ چند دن بعد مسجد سے

<sup>...</sup> مسند احمد، ۱۰/۲۲/۱۰ حدیث: ۸۵۵۸

گر جاتے ہوئے وہی شخص اپنے گھر کے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا آپ دَامَتْ مَرَّ کَاتُهُمُ الْعَالِيّه اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ گئے اور سلام کیا۔ آپ دَامَتْ بَرِّ کَاتُهُمُ الْعَالِيّه کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمو دار ہوئے لیکن آپ نے اس کے غصے کی پر واہ کئے بغیر نہایت نرمی اور شفقت سے کہا، بھائی! آپ تو بہت ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا پیار بھر اانداز دیکھ کر اس کا دل پسج گیا اور اس کی ناراضگی دور ہوگئ ۔ یہاں تک کہ وہ باصر ار آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيّه کو اپنے گھر لے گیااور شخنڈے مشر وب سے آپ کی خاطر داری کی۔ (1) مشائوا علی الْحَبیْتِ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد مَشْر وب سے آپ کی خاطر داری کی۔ (1) صَلَّ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

#### غزالى زمال اور دعوت اسلامي الم

غزائی زمال، رازی دورال حضرت علامه سیّد اَحُدَ سعید شاه کاظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَاللْ عَلَيْه دعوتِ اسلامی اور بانی دعوتِ اسلامی امیر المسنّت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه پر بہت شفقت فرمات صحے امیر المسنت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه نے جب دعوتِ اسلامی کے نام سے تبلیغ فرمات صحے امیر المسنت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه نے جب دعوتِ اسلامی کے نام سے تبلیغ قر آن وسنّت کاکام شروع کیا تو کئی علمائے کرام نے تائید کی اور تائیدی مکتوب بھی دیے ان مِحُبانِ دعوتِ اسلامی میں حضرت علامه سیّد احمد سعیدشاه کاظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَاللَ عَلَیْه کی عَمْدُ اللهِ تَعَاللَ عَلَیْه کی عَمْدُ اللهِ تَعَاللَ عَلَیْه کی عَمْدُ اللهِ تَعَاللَ عَلَیْه کی می سرِ فهرست بیں۔ امیر المل سنّت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَاللَ عَلَیْه کی

🛭 ... تعارف امير اہلسنت، ص اسم بتغير

شفقت کے بارے میں کچھ یوں رقم طراز ہیں:

غزالیٔ دوراں نے بھی تائیری مکتوب سے نوازااور دعوتِ اسلامی کے پہلے سالانہ اجتماع (ککری گراؤنڈ لیمار کیٹ باب المدینہ کراچی) میں اپنے بیانِ عالیشان کے ذریعے علمی جواہر لٹائے۔حضرت غزالی زمال کی لائِق تقلید شفقت کی ایک مدنی جھلک ملاحظہ ہو: آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ كَ ايك مريد نے مجھے بتايا كه ميں حضرت كى خدمت ميں حاضر تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور اس نے آپ (یعنی امیر اہلِ سنّت) کی خامیاں بیان كرنے كى كوشش كى اس پر غزالى دورال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِه انتهائى انكسارى كرتے ہوئے فرمایا: "بھائی سن اس وفت الیاس قادری دین کاوہ کام کررہاہے جو میں اور آپ نہیں کرسکے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کرتے ہیں کہ الیاس قادری میں جو کچھ خامیاں ہوں اللہ عَرُّوَجَلَّ دور فرمائے۔ بیہ فرماکر غزالی دورال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي آب کے حق میں دعاکی حضرت غزالیٔ دورال دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ کے اس طرزِ عمل کی وجہے اس شخص کو مزید مخالفت کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! دیکھا آپ نے کہ خُضور غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَهُ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

<sup>🛈 ...</sup> جهان رضاد عوت اسلامی نمبر ایریل 2011، ص ۱۸۵ ملخصاً

**\*\*\*\*\***(\*\*)

اگر کوئی ہمارے سامنے کسی مسلمان اور بالخصوص کسی سنّی عالم دین کی عیب جوئی کرنے لگے تو حکمت عملی سے اسے روک دیں اور اُمرٌ بِالْبَعرُوفِ وَ نَهیْ عَنِ الْمُنكَّر (نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے) کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اسے علائے کرام اور مسلمان بھائیوں کی غیبت و عیب جوئی سے بازر ہنے کی تلقین کریں۔

#### غزالى زمال كاپيغام المستنت كے نام الم

شیخ طریقت، امیرِ اہلسنّت دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه نے جب دعوتِ اسلامی کے ذریعے نیکی کی وعوت عام کرنا شروع کی تو غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَى عَلَى عَلَائِ اللهِ سنّت کے نام ایک خط میں دعوتِ اسلامی کی حمایت اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں دعوتِ اسلامی کاساتھ دینے کی ترغیب ولائی، آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کے مکتوب کا خلاصہ ہے:"الحمد ملله رب العالمين عرصہ درازہے جس ضرورت كوسنى محسوس كررہے تصے بِحَدْدِه تَعَالَى حضرت مولانا محمد الياس صاحب قادري ذِيدَمَجْدُهُم كى مساعى ُجميله سے اب وہ پوری ہوتی نظر آرہی ہے"دعوتِ اسلامی" کے عنوان سے اس تحریک کا آغاز مخلصینِ اہلسنّت نے حضرت مولاناممدوح وموصوف کی قیادت میں کر دیاہے۔ ہمارے علما اور مشائخ وعمَا ئد وعُظَمائے اہلِ سنّت کا فرض ہے کہ اس دعوت کو پاکستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچائیں اور اس کے ساتھ بیرونی ممالک میں بھی اس وعوتِ اسلامی کوعام کریں۔ ہر سنّی کو بیہ بات اچھی طرح یاد رہے دعوتِ اسلامی کے مُحُرِّک احب قادرى مُتَصَلِّب سنى اور حضرت ضِياءُ البِلَّةِ وَالدِّين مولانا محم

ضیاء الدین صاحب قادری رضوی مہاجر مدنی رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَیْه کے مرید ہیں۔ بلا تأمل ہر سنی کو اس تحریک دعوتِ اسلامی میں شامل ہو کر اسے تقویت پہنچانا چاہئے۔" ہر سنی کو اس تحریک دعوتِ اسلامی میں شامل ہو کر اسے تقویت پہنچانا چاہئے۔" الله عَدَّوَ جَلَّ کی اُن پر رحمت ہواور اُن کے صدیقے ہماری مغفرت ہو۔

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى مَا لَكُ مُ مَا لَكُ مَا لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّى اللهُ عَلَىٰ م مل کے سارے چلیں قافے میں چلو لوٹے سب چلیں قافے میں چلو

**صَلُّواعَلَى الْحَبيب!** آؤعلمائے دیں بہرِ تبلیغِ دیں

آؤعلائے دیں بہرِ مبینیج دیں اولیائے کرام ان کا فیضانِ عام

## یہ دین کا کام ہے چھ

حضرت غزالی ٔ زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نه صرف مسجد ومدرسه کی خدمت کی ترغیب دلاتے بلکہ جب بھی موقع ملتا اس کی سعادت بھی پاتے ہے۔ اس معاملے میں غرور و تکبر سے کوسول دور اور عاجزی وانکساری سے مزین تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه جامعہ میں سالانہ اجتماع کے انتظامات کے موقع پر ایک دفعہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه جامعہ میں سالانہ اجتماع کے انتظامات کے موقع پر ایک محلے سے شاگر دول کے ہمراہ قالین لینے گئے۔ ایک گھر سے قالین لے کر شاگر دول کو دیکے جب وہ طالب عِلْم قالین مدرسہ پہنچا کر لوٹے تو دیکھا کہ غزالی شاگر دول کو دیکے جب وہ طالب عِلْم قالین مدرسہ پہنچا کر لوٹے تو دیکھا کہ غزالی

زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ خُود بھی سرپر قالین اٹھائے آرہے ہیں۔ شاگر دول نے بیر عالم دیکھا تور ونے لگے اور عرض کی محضور! بیر تکلیف کیول فرمائی؟ تو فرمایا: بیر دین کا کام

ہے اس سے کسی کی شان میں کمی نہیں آتی۔(1)

🗨 ... علامه کا ظمی کی دینی و ملی خدمات، ص ۵۷ ملخصاً

صبر ورضاهج

کفورغزالی زمال رخمهٔ الله تکال عکیه نے خدمتِ دین میں نازونیم کو آڑے نہ آنے دیا اور طرح طرح کی تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے ہوئے دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رخمهٔ الله تکال عکیه شدید گرمی میں بھی دور دراز پیدل سفر کرکے جاتے اور لوگوں کو عِلْم دین سکھاتے۔ آج لوگ جہاں گاڑی میں بیٹے پیدل سفر کرکے جاتے اور لوگوں کو عِلْم دین سکھاتے۔ آج لوگ جہاں گاڑی میں بیٹے کر بھی جانا گوارا نہیں کرتے آپ رخمهٔ الله تکال عکیه وہاں بھی پیدل پنچے۔ کوئی بھی حاضرِ خدمت ہو کربیان کا وقت ما نگا فوراً وقت عطافر مادیے۔ بار ہاایا ہوا کہ طویل سفر کے باوجود بھی صاحبِ دعوت نے امتحاناً یا غربت کی وجہ سے زادِ راہ تک نہ دیا اور آئندہ سال پھر تاریخ لینے آیا تو آپ رَخمهٔ الله تکال عکیه نے بغیر پس و پیش کے دوبارہ وقت عطافر مادیا۔

## سلام میں پہل اور عاجزی پھ

بعض لوگوں کی بیہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں اور خود سلام میں پہل کرنا گوارا نہیں کرنے یا شاید اسے کسرِ شان تصور کرتے ہیں مگر غزائی زمال کوئے اُلے قال اُلے تعلام کینے کے باس جب بھی کوئی حاضر ہوتا فوراً سلام کرتے اور کسی کے سلام کرنے کا انتظار نہ فرماتے چنانچہ

امير المسنّت دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه اسلامي بهائيول كى تربيت كے ليے فرماتے ہيں: ميں

🛈 ... حیات غزالیٔ زمال، ص ۱۱۳ ملخصاً

**(77**)

## يون اصلاح فرمايية

ایک بار حضرت غزائی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه شَاہی عیدگاہ میں عصر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے اسے میں ایک نوجوان آیا اور ننگے سر نماز شروع کر دی، اس نے جو نہی نماز ختم کی ایک صاحب نے اس پر چڑھائی کر دی اور ننگے سر نماز پڑھے پر خوب سرزنش کی لوگوں کے سامنے اچانک سرزنش پر نوجوان پچارہ احساسِ ندامت سے مراجارہا تھا اور وہ صاحب تھے کہ غصے سے مسلسل ہولے جارہے تھے۔ حضرت غزائی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے یہ تمام منظر دیکھا، نوجوان کو فوراً اپنے قریب بلایا، وستِ شفقت سرپررکھا، اپنے سینے سے لگایا اور پیار بھرے انداز میں تربیت فرمائی۔ پھر ان صاحب کو بھی پاس بلاکر آحسن انداز میں سمجھایا۔ ویکھتے ہی دیکھتے دی دیکھتے ہی دیکھتے کو فوراً کے دو کھٹے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے دیا دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھی کے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھت

پیشانی پر امنڈ آئے تھے اب خوشی و مسرت کے آنسو بن کر نوجوان کی آنکھوں میں حکینے لگے، غلط اندازِ تفہیم سے مرجھا جانے والا چہرہ غزائی زمال کی محبت و شفقت اور کریمانہ گفتگو سے کھیل اٹھا۔ (1)

مینظے مینظے اسلامی بھائیو! ہمیں ہر معاملے میں نرمی سے کام لینا چاہئے خاص طور پر جب کسی کو کوئی سنّت یادینی بات سمجھانا مقصود ہو کیونکہ سختی اور ڈانٹ ڈیٹ والے انداز سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو پیار و محبت سے سمجھانے سے ہوتے ہیں۔ کسی کوسب کے سامنے جھاڑ کر اصلاح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جائے۔
میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جائے۔
میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جائے۔
میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جائے۔
میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیا جائے۔

## غريبول سے محبت رہي

آپ دَحُمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه غريبول سے بے حدمحبت فرماتے ہے۔ ايک بار دارالحديث ميں تشريف فرما تھے كہ ايک غريب ديباتی حاضر خدمت ہوا۔ آپ دَحُمُدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي مَسَرَ اكر خوش آمديد كہا۔ پاس بھاكر آنے كی وجہ دريافت فرمائی تو اس نے عرض كی: حضور! فلال تاريخ كو فلال جگہ آپ كے بيان كا وقت دركارہے، شفقت فرمائي اور وقت عطا فرما دیجئے۔ اس نے انجى بات مكمل ہى كی

🛭 ... حیات غزالیٔ زمال، ص۱۰۵ بتصرف

تھی کہ اچانک باہر دروازے پر ایک کاررکی جس سے ایک امیر آدمی اتر کر حضرت غزالی ُزمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی بارگاہ میں حاضر ہوااور اسی تاریخ کو بیان کے وقت کا مطالبہ کرنے لگا۔ غریب دیہاتی کے چرے کارنگ پھیکا پڑا گیا، آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَه مسکراتے ہوئے اس غریب آدمی سے فرمایا: آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ہاں بیان کے لئے ضرور آؤل گا، یہ فرما کر اس کار والے سے معذرت کرلی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے ایک دفعہ غریبوں پر زیادہ شفقت کی وجہ پوچھی گئ تو ارشاد فرمایا: غریب بڑے مخلص اور سادہ لوح ہوتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں بھی کہی لوگ معاون وجان شار سے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غریب ہی اسلام سے ایٹ فرمین کی اور اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام سے ٹوٹ معاون وجان شار سے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غریب ہی اسلام سے ٹوٹ کر محبت کریں گے اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں گے۔ (1)

# حقوق العباد كاياس فيهي

حضرت غزالی ُزماں دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّى عَلَيْهِ حقوق العباد کے بارے میں بڑی احتیاط فرماتے عضی اور ارشاد فرمایا: ہر شخص کو چاہیے کہ الله عَزَّوَجَلَّ کے حقوق بھی اواکرے اور بندوں کے حقوق ہمارے ذمے رہے اور بندوں کے حقوق ہمارے ذمے رہے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اگر میری طرف سے کسی شخص کے حق میں ناپبندیدگی کے لفظ نکلے ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، کیونکہ

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالیٔ زمال، ص ۱۱۵ بتصرف

میں الله عَزَّوَجَلَّ کے حقوق اوا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور الله عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کے حقوق اداکرنے کے لیے بھی کوشاں ہوں اور دعاکر تاہوں کہ الله تعالیٰ مجھے اپنے حقوق اداکرنے کی توفیق دے اور اپنے بندوں کے حقوق بھی اداکر ادے، یمی آپ سے بھی عرض کر تاہوں، یادر کھئے! یہ دنیا کی زندگی چندروزہ ہے، رازق الله عَذَّوَجَلَّ ہے، ظاہری اسباب الله عَزَّوَجَلَّ نے پیدا کیے ہیں، مگروہ ظاہری اسباب رازق نہیں،رازقالله عَدَّوَ جَلَّ ہے۔ ہم تجارت کریں،زراعت کریں خواہ و کانداری کریں بیرنہ سمجھیں کہ اگر بیرنہ ہو توروزی نہ ملے گی۔ بیہ توامللہ تعالیٰ نے روزی کا ذریعہ بنایا ہے ہاں کسی تاجر، د کاندار، کسی زمینداریامز دور کوبیہ جائز نہیں کہ اپنے کام میں کو تاہی کرے اور دوسرے کی حق تلفی کرے، مز دور مز دوری پوری لے اور مالک کا کام پورانہ کرے میہ کو تاہی ہے۔جولوگ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کر دیتے ہیں تا کہ نفع زیادہ ہو جائے ہے بالکل کسی کام کا منافع نہیں، الله عَذَوَ جَلَّ سے حلال روزی کا سوال کرواسی میں برکت ہو گی،لہذاسب پیر بھائی اس بات کواییخ ذہن میں رتھیں کوئی اپنے مفاد کے لیے بے ایمانی نہ کرے، اپنے کاروبار کو صاف رتھیں، سچے سے منافع ہواگر چہ وہ تھوڑا ہو،وہ ظاہر اُدیکھنے میں تھوڑا ہو گا مگر اسی میں بے پناہ بر کتیں ہوں گی،لہذاسب بھائی ان باتوں پر عمل پیر اہوں۔<sup>(1)</sup>

<sup>🛭 ...</sup> حيات غزالئ زمال، ص٢٠٠

## غزالي زمال کي گھريلوزندگي پھي

میٹھے میٹھے اسلامی بھیائیو! عمومی طور پر معاشرے کے ہر فرد کی گھریلو زندگی الگ اور گھر سے باہر کی زندگی الگ انداز میں گزرتی ہے، کوئی گھریلوزندگی میں کامیاب توکوئی باہر کی زندگی میں کامیاب، ایسے افراد بہت کم یائے جاتے ہیں جو دونوں طرح کی زندگیوں میں خود کو منوالیتے ہیں آیئے! حضرت غزالی ُزمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى زند كَى مباركه ك السيبلوك متعلق سنيّ چنانچه آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك بچول كى والده رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا ارشاد فرماتى بين: نكاح كے چند دن بعد ہى آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ مجھ سے فرمایا: آپ راہِ خدامیں جو کچھ خرچ کریں جاہے وہ صدقہ خیرات ہویاکسی غریب کی مدد ،اس میں بیہ نیت ضرور کر لیا کریں کہ آدھا آپ کی طرف سے اور آدھامیری جانب سے ، یونہی میں بھی جو راہِ خداعَذَّوَ جَلَّ میں دوں گا اس میں آدھاحصہ آپ کار کھوں گا،مزید فرماتی ہیں کہ میں اب تک اس بات پر قائم ہوں اور جو بھی راہِ خداعَزَّدَ جَلَّ میں دیتی ہوں اس میں حضرت کا آدھا حصہ ضرور رکھتی ہوں۔ ویسے بھی جو آمدنی ہوتی وہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتے اپنے یاس کوئی یائی ببیبہ نہ رکھتے،جب ضروت پڑتی مجھ سے مانگ لیتے، یہاں تک کہ حجام لے کر دیتے، چونکہ میں کچھ رقم بحاکر رکھ لیا کرتی تھی اس لئے بھی کبھار حساب دینا بھی جاہتی توحساب نہ لیتے اور منع فرمادیتے ، دینِ اسلام کی کے سلسلے میں جہاں کہیں سفریر تشریف ۔

جو ئی کی خاطر وہاں کی مشہور سوغا تیں بطورِ تحفہ اینے ہمراہ ضر ور لاتے۔<sup>(1)</sup> صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَى مُحَتَّى صَلُّواعَلَى الْحَبيب!

#### اولا دیسے محبت بھی

حضرت غزالی ُزمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه و بنی مصروفیات کے باوجو د اپنے بچول سے بے حد محبت فرماتے تھے،ان کی اخلاقی تربیت فرماتے،مطالعہ وغیرہ کے دوران اگر کوئی بچہ دور کھڑا ہو کر دیکھتا تواہے پاس بلالیتے، شفقت سے سرپر ہاتھ پھیرتے اور بیشانی چومتے پھر اپنے پاس بٹھالیتے، اگر کچھ تناول کررہے ہوتے تو اپنے ہاتھ سے بچوں کو بھی کھلاتے،جب گھرتشریف لاتے توایک دستر خوان پر سب گھر والوں کو جمع كرتے اور ساتھ مل كر كھانا تناول فرماتے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہر ايك پر انفرادی توجہ دیا کرتے تھے، کسی کی پلیٹ میں کوئی چیز کم نظر آتی توخود اینے ہاتھ سے ڈال دیا کرتے، کچل تقسیم کرنے کے بجائے کاٹ کر اس کی قاشیں ہر بیچے کو خود کھلا یا کرتے، اتنی مصروف زندگی گزارنے کے باوجود بھی ہر ہریجے کی خواہش کو بوں جانتے تھے کہ گویا اس کے دل میں چھیے بیٹے ہیں، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه بچوں کے چہرے کا رنگ دیکھ کرسمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا ماجرا ہے، محبت اور شفقت کا تو رہے عالم تھا کہ جب کوئی ان سے بات کرنا چاہتا تواس کی بات توجہ کے ساتھ سنا کرتے، یوری زندگی ہے کہتے ہوئے مجھی نہیں سنا کہ میں ابھی جلدی میں

🛭 ... حیات غزالیٔ زمال، ص ۳۴۰ بتقرف

ہوں یامیرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ بات پھر کرلیں گے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ کَی عادتِ کریمہ تھی کہ جب بچوں کے ساتھ دستر خوان پر تشریف فرماہوتے تو مستقل آدابِ نبوی سے روشاس کرواتے رہے۔ بچوں کو آپس کے حقوق بتاتے اور ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتے۔ ہمیشہ یہی درس دیتے کہ وہ کام کریں جس سے الله عَوَّدَ جَلَّ اور اس کے بیارے حبیب مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی رضا حاصل ہو۔الله عَوَّدَ جَلَّ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی رضا اور کریمی کے حصول کی ترغیب بھی دیتے۔ (1)

## ا پناکام اپنے ہاتھوں اچھالگتاہے ﷺ

غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سادگی کا ایک اعلی نمونه تصے بار ہا ایسا ہوا کہ گرمی کے موسم میں پینے سے شر ابور ہوتے توکرته اتار دیتے اور اپنے کپڑے خود ہی دھونا شروع کر دیتے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے شاگر د جب اصر ارکرتے کہ میں خدمت کاموقع دیجئے تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مسکر اکر ارشاد فرماتے: "اپناکام اپنے فدمت ہی اچھالگتاہے۔" (2)

الله عَوْدَ جَلَّ كَى أَن پِر رحمت مواور أَن كے صدقے ہمارى مغفرت مو۔ صدارة عَلَى مُعَفرت مود صدارة عَلَى مُحَمَّد مَنْ الله مُعَلَى مُحَمَّد مَنْ الله مُعَمَّد مَنْ الله مُعَمَّد مَنْ الله مُعَمَّد مَنْ الله مُعَمَّد مَنْ الله مُعَمِّد مِنْ الله مُعَمَّد مِنْ الله مُعَمَّد مَنْ الله مُعَمَّد مِنْ الله مُعَمَّد مِنْ الله مُعَمَّد مِنْ الله مُنْ الله

<sup>🛈 ...</sup> علامه کاظمی کی دینی وملی خدمات، ص۳۵ حیات غزالیٔ زمال، ص۴۴ ۳ بتصرف 🗨 میانه سمانظمی کی دینی وملی نه با در پیروس

<sup>💋 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص 🕰

#### طلبه کی اصلاح اور تربیت کا انداز پھی

آپ دَخْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہر پہلو سے طلبہ کی تربیت و اصلاح فرماتے۔اطاعت خداوندی اور إِنّباعِ سُنّتِ نبوی کی ترغیب دیتے۔اندازِ تدریس تودل موہ لینے والا تھا۔ دورانِ درسِ حدیث طلبہ سے عبارت پڑھواتے اور نہایت نرم خوئی اور نرم مزاجی کا مظاہرہ فرماتے۔ آپ دَخْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه طلبہ کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ہمیشہ ان سے حسنِ سلوک سے پیش آتے اور تعلیمی لحاظ سے در پیش مشکلات میں پوری توجہ کے ساتھ تشفی و تسلی کاسامان فرماتے، چنانچہ

ایک طالب عِلَم پہلی مرتبہ غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بِخَاری شریف کی عبارت پڑھنے لگا، ایکچاہٹ اور خوف کی وجہ سے پچھ غلطی ہو گئ، آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَاللّٰ اور نہ ہی جھڑکا بلکہ نہایت شفقت اور نرمی سے فرمایا: بیٹے ایسے نہیں اور پھرخود عبارت پڑھی اور جو غلطی تھی اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا۔ (1)

# مریدین کی تربیت رپھی

حضرت غزالی ٔ زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَيْه بیعت بھی فرمایا کرتے ہے۔ چونکہ مریدین کی تربیت کرنا پیرِ کامل کی ذمہ داری بھی ہے اس لئے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَيْه و قباً فو قباً مریدین و متعلقین کی تربیت فرماتے رہتے ہے ایک بار فرمایا: ہم سب اس بات کاعہد

🛭 ... علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۱۱۷

کریں کہ اگر کسی میں نماز کی کو تاہی ہے تو اس کو تاہی کو دور کریں، پانچ وقت کا نمازی ہوناہر مسلمان کا فرض ہے، میں سب پیر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں اور روزے رکھیں، اُلْحَدُدُ لِلله عَزْدَجَلَّ اس فقیر نے اب تک اپند مرشدِ کریم کی برکت سے ہر سال پورے رمضان کے روزے رکھے اور ہر سال پوری تراوی پر حسیں اور ہر سال قر آنِ کریم کا درس دیا میں اس قابل تونہ تھا، یہ میری طاقت نہ تھی میرے پیر بھائی وہ ہیں جن کو الله تعالی نہ تھی میرے ہیر بھائی وہ ہیں جن کو الله تعالی نہ تھی میرے مرشد کریم کا فیض تھا، بہر نوع میرے پیر بھائی وہ ہیں جن کو الله تعالی اگر خدا نخواستہ کسی بیاری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکتے تو اور دنوں میں اگر خدا نخواستہ کسی بیاری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکتے تو اور دنوں میں اور کریں ہے اور الله عَرْدَ جَلَّ نے ہم پر جو فر اکفن عائد کی پابندی کریں گے اور الله عَرْدَ جَلَّ نے ہم پر جو فر اکفن عائد کے ہیں وہ تمام فر اکفن ہی بجالائیں گے۔ (1)

سبحان الله الله والول کی مجھی کیا شان ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنے مریدول اور عام لوگوں کی اصلاح کا جذبہ لئے ہوتے ہیں اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ مریدین اور متعلقین کسی طرح بارگاہِ ربوبیت اور بارگاہِ رسالت میں سرخروئی سے سرشار ہو جائیں چنانچہ اسی شمن میں امیرِ اہلسنّت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه نے اس پر فتن دور میں جائیں چنانچہ اسی شمن میں امیرِ اہلسنّت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیال کرنے اور گناہوں سے بیخے کے طریقوں پرمشمل شریعت و آسانی سے نیکیال کرنے اور گناہوں سے بیخے کے طریقوں پرمشمل شریعت و

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالیٔ زمال، ص ۱۹۸ بتصر ف

طریقت کا جامع مجموعہ بنام "مدنی انعامات "عطافرمایا ہے چنانچہ مدنی انعام نمبر 2 میں نماز باجماعت کی اہمیت اور فکر پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: کیا آج آپ نے بانچوں نمازیں مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت ادافرمائیں؟

اے کاش! ہم پانچوں نمازیں باجماعت پہلی صف میں اداکرنے والے بن جائیں نماز باجماعت کی فضیلت کے توکیا کہنے کہ تاجد ار مدینہ، راحت قلب وسینہ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّ مَا فِر مانِ رحمت نشان ہے: نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے ۲۷ درجے بڑھ کرہے۔ (۱)

#### طلبه پرشفقت کاانو کھاانداز چھ

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَيْهِ طلبه کے حوالے سے بہت حساس سے اسی وجہ سے ان پر بہت شفقت فرماتے سے اگر بہمی طبیعت شریف ٹھیک نہ ہوتی تو طلبہ کو گھر پر بلا لیتے اور پڑھاتے گر سبق کی چھٹی گوارانہ فرماتے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَیْه کے ایک شاگر دحافظ حبیب الله صاحب نابینا سے ایک دفعہ حافظ حبیب الله صاحب کو کسی نے بتایا کہ آج حضرت اپنے دولت خانے پر پڑھائیں گے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَیْه کے ایک کے درِ دولت سے جامعہ تقریباً تین کلو میٹر کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئے۔ وہاں کسی نے کہہ دیا کہ جامعہ میں پڑھائیں گے بیر کشہ میں بیٹھے

<sup>◘</sup> مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة بأب فضل صلاة الجماعة، ص٣٢٧، حديث: ٢٥٠

جامعہ آگئے، پھر پتا چلا کہ نہیں گھریر ہی پڑھائیں گے۔ بیہ رکشتہ میں بیٹھے پھر گھر پہنچ گئے۔ یوں آنے جانے کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی اور دوسرے سبق یعنی تر مذی شریف میں شامل نہ ہوسکے۔ درس کے بعد وہ غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه كی خدمت سرایا شفقت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: حضرت میں چونکہ نابینا ہوں مجھے آنے جانے میں تکلیف بھی ہوئی اور بارہ رویے بھی خرچ ہوئے آپ فرمادیا کریں کہ سبق كہاں ارشاد فرمائيں گے۔ بيہ سن كر آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَللْ عَليْه نے كمالِ شفقت فرمائى اور اپنی جیب سے دس دس رویے کے جارنوٹ نکال کر حافظ صاحب کو دیئے اور تکلیف پر معذرت بھی کی اور فرمانے لگے کہ بیہ کراہیہ میری طرف سے قبول کرلیں اور آئندہ جب بھی آپ آئیں کرایہ مجھ سے وصول کرلیا کریں۔ان ہی حافظ صاحب کے کان میں ایک مرتبہ تکلیف ہو گئی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَللْعَلَيْه نے ان کو ایک سورویے بغرضِ علاج عطا فرمائے۔<sup>(1)</sup>

## شوقِ تدريس هي

غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْهِ طلبه اور ان کی تعلیم کاکس قدر خیال فرماتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه کے صاحبزادے فرماتے ہیں: اباجی قبلہ جب بیاری کی شدت، ضعف اور گھٹنوں کے درد کے باعث جامعہ تشریف نہ لے جاسکتے تھے تو سبق کا ناغہ کرنے کی بجائے طلبہ کو گھر

<sup>🗨 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۱۱۸ ملخصاً

بلوالیا کرتے تھے، جب دل کے عارضے کے باعث ہمپتال میں داخل تھے تو فرمایا: اگر ڈاکٹر اجازت دیں توطلبہ کو گھر کی طرح ہمپتال بلوالیاجائے تاکہ ان کاحرج نہ ہو۔ (1)

## غیبت کی نزمت پھ

ا يك مرتبه حضرت غزالى زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه عقيدت مندول كى بزم ميں شمع کی مثل اپنی روشن بھیر رہے تھے اتفاق سے کسی نے آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كے سامنے ایک شخص کی بد گوئی کی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے سخت ناپسندی کا اظہار فرمايا، اجانك محفل كا انداز بدل كيا، آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِهِ تَقريباً ايك كَفيْحُ تك قر آن وسنت کی روشنی میں غیبت کی مذمت اور اس کے دینی ومعاشر تی نقصانات پر بیان فرمایا نیزاس سے بیجنے کے مدنی پھولوں پر گفتگو فرمائی۔مسلمان کو ہمیشہ اینے دوسرے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ وقتی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر دین کی حقیقی تعلیمات کو اجا گر کرنے کی یہ شاندار مثال تھی جو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ اللهِ عَمل سے پیش فرمائی۔(2) غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہم توغیبت کریں گے نہ سنیں گ انُ شَاءَ الله عَزْوَجَلَّ

<sup>•</sup> غزالی زمان کاطر زاستدلال، ص۲۲ ملخصاً • مان خدراین مصر مربعی و در در منتوری

<sup>2 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ٢٨ ٣ بتفرف

#### مهربان استادهها

غزالیٔ زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كا ہر مريد اور شاگر ديبي كہتاہے كه آپ كوسب سے زیادہ میرے ساتھ محبت تھی۔ ہر امیر وغریب جس کو بھی آپ رَحْمَةُاللّٰہِ تَعَالٰ عَلَیْہے سے شر فِ ملا قات ہواوہ یہی کہتاہے کہ سب سے زیادہ اچھے تعلقات میرے ساتھ تھے۔ مولاناالله وساياسعيدى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بيان فرمات بين: ايك مرتبه غز الى زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي مكان تبديل كياتون على مكان مين جانے كى تيارياں شروع ہوئيں بعض اہل خانہ پر انے گھر کاسامان اکٹھا کرتے رہے اور بعض نئے گھر میں اسے ترتیب دیتے رہے اور میں بیل گاڑی پر اُسے پہنچانے میں مصروف رہا۔ان دنوں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه كو كَصّْنُول مِين شديد دردكي شكايت تقى ـ نمازِ عشاكے قريب جب مين آخرى پھیرالے کر جانے لگا تو غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه نِه فرمایا که تانگے کا انتظام کر کے بچوں کو واپس جھیج دینااور آپ وہیں سو جاناہم اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدْدَ جَلَّ صبح آ جائیں گے۔اس مصرو فیت میں گھر والوں کومیر ا کھانا یاد نہ رہااور میں نے بھی جان بوجھ کرنہ مانگا۔واپسی پر مجھے بھوک کا احساس ہوا کہ اَب تو ساری رات بھو کا ہی رہنا پڑے گا۔ یہی سوچتے لے کرنے مکان میں پہنچااور اُسے اتار ناشر وع کر دیا کہ اجانک حضرت غزالى زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى رس مُحُولتَى مِونَى آواز سنائى دى۔ الله وسایا! میں جیران و پریشان سڑک کی طرف دوڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَلاّعَدَیْه نے بڑی تکلیف سے سائنکل رکشے سے اُترتے ہوئے فرمایا: میں تمہارا کھانالے کر آیاہوں۔

عرض کیا:" مُصنور آپ نکلیف نه کرتے تو فرمایا: "میاں! تمہیں بھوک ہویانہ ہو ہمیں تو تمہاری بھوک کا خیال ہے۔"<sup>(1)</sup>

## 

## يهلے جے يا درِ رسول كى حاضرى؟ اللہ

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كُمُ ١٥٥٥ ه بمطابق 1948ء میں پہلی بارج کے لیے گئے تو مدينه شريف مين أستاذالعلماء، عالم باعمل حضرت علامه مولانا فيض محمد شاه جمالي عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالديس ملاقات موكى - قبله شاه جمالى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِي فرمايا: بعض علما فرماتے ہیں کہ بندہ جب حج بیت الله کے لیے جائے تو پہلے حج کرے اور پھر دربارِ رسالت میں حاضری وے جب کہ بعض علما فرماتے ہیں کہ پہلے درِ نبی صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرِحاضر مو بعد میں مج كرے اب آب بتائيں كہميں كس برعمل كرنا جاہیے؟حضرت غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے كہا كه حضرت دونوں قول درست ہیں اور عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر جج کے لیے آنے والا مجھ جیسا گنہگار و خطا کار ہوتو پہلے جج کرے بیت الله شریف میں حاضری دے اپنے گناہ بخشوائے اور جب حج کی بر کت سے اس کے گناہ دھل جائیں اور پاک وصاف ہو جائے تو پھر بار گاہِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مِين حاضر جو اور اكر آنے والا آپ سامتقی و يارسا ہو، آپ سا

<sup>🛭 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ١٠٠٠ ملخصاً

عاشقِ صادق اور مقبولِ بار گاہِ رسالت ہو تو پہلے درِ رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم پرِ حاضر ہو، سر کار سے اپنے در جات میں اضافہ کروائے اور پھر جج کی سعادت حاصل کرے تاکہ جج کالطف دوبالا ہو جائے۔

یہ جواب سن کر حضرت قبلہ شاہ جمالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَیْه پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ مُرغِ بسل کی طرح تڑ پنے لگے۔ <sup>(1)</sup>

## وشت طیبہ کے خار پھھ

ایک مرتبہ غزائی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا: خصنور! حرمین شریفین کی پہلی حاضری کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے مسکراتے ہوئے فرمایا: سبھی پھھ یاد ہے، محبوبِ خدا صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ واللهِ وسلَّم کی نوازشات بھلاکب بھول سکتی ہیں، پھر فرمایا: پہلی حاضری کے وقت با قاعدہ سڑکوں پر بسول کاروں کی سہولت نہیں تھی اور قافلے مکہ مکر مہ اور مدینہ مُنَوَّرہ کے در میان پیدل بھی چلاکرتے تھے۔ اسی مقدس سفر میں میرے پاول میں کانٹے چھے گئے جو پیدل بھی چلاکرتے تھے۔ اسی مقدس سفر میں میرے پاول میں کانٹے چھے گئے جو تکیف دے رہے میں انہیں نکالنے لگاتواعلی حضرت عظیم البرکت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی سرزمین کے کانٹوں سے محبت یاد آگئ قومیں نے وہ کانٹوں سے محبت یاد آگئ تومیں نے وہ کانٹوں سے محبت یاد آگئ تومیں نے وہ کانٹوں سے محبت یاد آگئ

🛈 ... حيات غزالي زمال، ص ١٣٣ ملخصاً

نے اس راہِ مقدس کے مبارک کانٹے جسم سے باہر نکال بھینکنے کی اجازت نہ دی۔(1) پھول کیاد کیھوں میری آئکھوں میں دشتِ طبیبہ کے خار پھرتے ہیں

## بیٹے کی محبت قربان پھھ

غزالی زمال دَصْدُاللهِ تَعَالَ عَدُده اعرة و اقارب سے بہت محبت کرتے ہے اور صلہ محبت کرتے ہے اور صلہ کرتی کے جذبہ سے بھر پور سے مگر الله عوّد جل اور رسول اکرم صَلَّ الله تَعَالَ عَدَیه وَ الله وَ صَلَّ الله تَعَالَ عَدَیه وَ الله والله وا

## چ<u>غزالئ زماں اور اعلٰی حضرت کی</u>

غزالی زمال دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه قول و قعل هر طرح سے رضویت کا نمونه نے اور امام اہلسنت، اعلیحضرت امام اَحْمَد رضا خان عَلَیْهِ دَحمَهُ الرَّحُلٰن کی تعلیمات و نظریات پر

<sup>🕡 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص١٣٥ ملخصاً

<sup>2 ...</sup> حیات غزالی زمال، ص ۱۳۲ ملخصاً

کاربند تھے۔ اعلیحضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی مخالفت آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو ہر گز گوارا نہ تھی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی اعلی حضرت اور مسلک ِ اعلیحضرت سے عقیدت ان اقتباسات سے عیال ہے چنانچہ

9 جنوری 1980ء کو مجلسِ رضا کے زیرِ اہتمام منعقد یومِ رضا کے موقع پر آپ رختهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ دَحمَهُ الرَّحْلُن دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ دَحمَهُ الرَّحْلُن دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ دَحمَهُ الرَّحْلُن کی حضرت و عقیدت کا اظہار کچھ یوں کیا: "اعلی حضرت دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی مقدس شخصیت کوئی غیر معروف نہیں آپ دنیائے عِلْم کے آ فتاب اور ماہتاب ہیں۔ مقدس شخصیت کوئی غیر معروف نہیں آپ دنیائے عِلْم کے آ فتاب اور ماہتاب ہیں۔ آپ کے مخالفین نے بھی آپ کے علمی و تحقیقی مقام کو تسلیم کیا ہے۔ "(1)

## غزالئ زمال اور فتأوى رضوبه كامقام الهجي

ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعَلَیْه کے کارناموں کا ہم اعاطہ نہیں کرسکتے، ان کی قابلیت، تقویٰ، ذہانت کسی ایک پر بھی گفتگو کی جائے تو ختم نہ ہو، اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعَلَیْه دنیا کے تمام علوم پر حاوی ہے، علوم عقلیہ ہوں یانقلیہ، ایسامعلوم ہو تا تھا کہ تمام علوم آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاعَلَیْه کے علوم کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی کتابوں کو پڑھا جائے اور بالخصوص فناوی رضویہ کو ہمارے مدارس میں پڑھادیا جائے توایسے ایسے عالم تکلیں اور بالخصوص فناوی رضویہ کو ہمارے مدارس میں پڑھادیا جائے توایسے ایسے عالم تکلیں گے کہ ان کاکوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ خود فناوی رضویہ کئی علوم کاخرانہ ہے۔ (2)

<sup>🛈 ...</sup> حيات غزالئ زمال، ص٠٥١

<sup>2 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص١٥٠

## سب چھ اعلیٰ حضرت ہیں چھ

غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه رکھتے تھے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے کسی بھی فتوی پر کسی قسم کی تنقيدنه فرماتے تھے چنانچہ

ایک عالم دین کا بیان ہے کہ میں حضرت علامہ سّید اَحْمَدَ سعید شاہ کا ظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى بِار گاہ میں حاضر تھا كہ اس دوران داڑھى كى شرعى حدكے حوالے سے اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك ا يك فتوى ك بارے ميں تُفتگو ہورہى تھى۔ اعلىٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا فتوى ہے كہ جو شخص داڑھى ايك مشت سے كم كرواتا ہے وہ فاسق معلن ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ کسی نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى بارگاه مِين عرض كياكه آب كے جامعہ كے فلال مدرس اعلى حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك اس فتوى سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه لِيعْ موع سفح بير سنت بى المح بيد الله اور جلال مين فرمان لك: اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كِ فتوے ير تنقير ہم سے بر داشت نہيں ہو گی، بير مدرسہ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَ نظر يات حقه كاعَلَم بردار ہے ہم كيابيں ؟ سب يجھ اعلى حضرت دَحْهَةُ اللَّهِ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ ہِیں، سب کچھ انہیں کا صدقہ ہے، ہم انہیں کے ریزہ خوار ہیں، ہم انہیں کے نام لیواہیں، جو شخص اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاّعَلَيْه کے نظریات و تحقیقات متفق نہیں ہم اسے بر داشت نہیں کرسکتے، ہمارے مدر

کی کوئی گنجائش نہیں،

مزید فرمایا: "ہم سب اہلِ سنّت اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کی عظمتِ فَکر کے مدح خواں ہیں اور جو علمائے اہل سنت میدانِ تحقیقات میں جولانیاں دکھاتے یا فضائے تدقیق میں پرواز کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہی کے فیوضات ہیں جس سے کوئی سنی عالم بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ (1)

## اعلیحضرت کامسلک میر امسلک ہے جھا

غزالی زمال دختهٔ الله تعالی عکیه نے اپنے برادرِ اکبر، پیرو مرشد حضرت علامه سید محمد خلیل شاہ کا ظمی محدث امر وہہ دختهٔ الله تعالی عکیه (متونی ۱۳۹۰ه مطابق 1970ء) کے عرس مبارک کے موقع پر اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اپنے مذہب پر قائم رہو، میں آپ کو بتادوں کہ امام المل سنت مُجیّد دِ دین و ملت شاہ اَحُمَد رضا خان دَحْتهٔ الله تَعَالی عَکیه کا مسلک میر امسلک ہے میرے تمام مریدین اسی مسلک پر قائم رہیں جو املی حضرت دَحْتهٔ الله تَعَالی عَکیه کے مسلک سے ایک قدم بھی باہر رکھے گا وہ میر امرید نہیں، ہاں وہ میر امرید نہیں۔ (2)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! مسلکِ اعلیٰ حضرت کوئی نیامسلک یا فرقہ نہیں بلکہ اہلِ سنت و جماعت ہی ہے جس کی صبیح تعلیمات کو اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّلُ عَلَيْهُ

<sup>🛭 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ١٥١ ملخصاً

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالی زمال، ۱۵۲

نے اجاگر فرمایا۔ علماو مشارِ کے اہلِ سنّت اسی لیے اپنے مریدین و معتقدین کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ امیر اہلسنّت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَه بھی گاہے گاہے اپنے مریدین معتقدین کو مسلک اعلی حضرت پر گامزن رہنے اور آپ دَحْتَدُاللهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالِيَهُ فرماتے ہیں: آپ میں سے اگر کسی کا میرے آ قا ہیں۔ چنانچہ آپ دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ فرماتے ہیں: آپ میں سے اگر کسی کا میرے آ قا اعلی حضرت دَحْتَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ سے اختلاف کا معمولی سا بھی ذہن بنا شر وع ہوجائے تو اعلی حضرت دَحْتُ الله عَوْدَ جَلَّ آپی بربادی کے دن شر وع ہوگئے! لہذا فوراً چوکئے ہو جائے اور اختلاف کے خیال کو حرف غلط کی طرح دماغ سے مٹاد یجئے۔ (1)

## كلام اعلى حضرت كى كبابات ہے

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سِيدِنا اعلى حضرت امام المِسنَّت كا نعتيه كلام بهت پسند فرمات ايك بار ارشاد فرمايا: "نعت كو شعراء كو اعلى حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى حدائق بخشش بار بار پر هنی چاہیے اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كی نعتوں میں بارگاہ رسالت كاجو ادب و احترام ہمیں ملتا ہے، جو احتیاطیں نظر آتی ہیں وہ دوسر سے شاعروں كے بال بہت كم نظر آتی ہیں۔ اعلی حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مقام نبوت اور نبوى جلالتِ شان كے شاسا ہیں۔ اس شاسائی اور معرفت كے بغير نعت لكھنى ممكن نہیں ہے۔ "(2)

<sup>🛈 ...</sup> علم و حکمت کے ۱۲۵ مدنی پھول، ص ۸۰

<sup>🗗 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۱۳

#### ﴿ غزالئ زماں کی اولیاء اللہ سے عقیدت ﴿

#### حضرت واتالنج بخش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ سِي عَقيدِت إِلَيْ

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو حضرت سَيْدنا داتا گنج بخش سيّد علی جويری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے خصوصی عقيدت مُحَی آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے ايک بار حضرت داتا گنج بخش دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے فيوض و برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا که "خداکی قسم! بخش دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے فيوض و برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا که "خداکی قسم! ميں نے حضرت داتا صاحب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو لپ بھر بھر کے فيض ديتے ہوئے ديکھا ہے" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه داتا گنج بخش دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے عرس مبارک ميں پابندی و اہتمام سے شرکت فرماتے سے ایک دفعہ عرس کے موقع پر داتا گنج بخش دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے مزارِ اَقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خداکی قسم! محصے جو بچھ ملاہے یہاں سے ملاہے۔ (1)

## آخردم تك دامن اولياسے وابسكى

غزائی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کُثرت سے اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری دیتے اور خوب فیضانِ اولیا سے ستفیض ہوتے تھے یہال تک کہ اپنی حیاتِ مُستعار کے آخری رمضان المبارک میں یہ معمول ہو گیاتھا کہ ہر روز بعد نمازِ عصر اولیائے ملتان کے مزارات کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے یہاں تک کہ لوگ مطرت حافظ جہال الله ملتانی تُدِسَ سِنُ اللّٰهُ وَلِن کے دروازے پراس انظار میں رہتے تھے

🛭 ...حيات غزالي زمال، ١٦٢ ملخصاً

کہ جب غزالیٰ زماں رازی دوراں <sub>دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّعَلَیْه تشریف لائیں گے توہم بھی ان کے ساتھ مز ار پر حاضری دیں گے اور دعاکر وائیں گے۔ <sup>(1)</sup></sub>

#### مجلس مز اراتِ اوليا هي

میٹھے میٹھے اسلامی بھبائیو! دعوتِ اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے، سنتوں کی خوشبو پھیلانے، عِلْم دین کی شمعیں جلانے اور لوگوں کے دلوں میں اولیاءاللہ کی محبت و عقیدت بڑھانے میں مصروف ہے۔ اُلْحَدُدُ لِلله عَوْدَ جَلَّ (تادم تحریر) دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اس کائم نی پیغام پہنچ چکا ہے۔ ساری دنیا میں تحریر) دنیا کے کم و منظم کرنے کے لئے تقریباً 96 مجالس قائم ہیں، انہی میں سے ایک مدفی کام کو منظم کرنے ہے لئے تقریباً 96 مجالس قائم ہیں، انہی میں سے ایک شمیل مزاراتِ اولیا" بھی ہے جو دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ درج ذبیل خدمات انجام دے رہی ہے۔

- 2. یہ مجلس حتَّی المَقدُور صاحبِ مز ارکے عُرس کے موقع پراِجتاعِ ذکرونعت کرتی ہے ۔
- 3. مزارات سے مُلحِقِه مساحِد میں عاشِقانِ رسول کے مَدَنی قافلے سفر کرواتی

🛭 ... حيات غزالي زمال، ص ١٦٣ ملخصاً

اوربالخصوص عُرس کے دنوں میں مزار شریف کے اِحاطے میں سنتوں بھر ہے مَدَنی حلقے لگاتی ہے جن میں وُضو، عنسل، تیمم، نماز اور ایصالِ ثواب کا طریقہ، مزارات پر حاضری کے آداب اوراس کا درست طریقہ نیز سرکارِ مدینہ صَلَّالله تعلی علیه دولا وسلَّم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔

- 4. عاشِقانِ رسول کو حسبِ موقع اچھی اچھی نیتوں مثلاً باجماعت نماز کی ادائیگی، دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت، درسِ فیضانِ سنت دینے یاسنے، صاحبِ مزار کے ایصالِ ثواب کیلئے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر اور فکرِ مدینہ کے ذَرِیعے روزانہ مَدَنی انعامات کارسالہ پُرکر کے ہر مَدَنی لیعنی قَمری ماہ کی ابتدِ ائی دس تاریخوں کے اندراندراپنے ذِمہ دار کو جمع کرواتے رہے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- 5. "مجلس مزاراتِ اولیاء" ایام عُرس میں صاحبِ مزار کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیراف ڈھیراف کا تحفہ بھی پیش کرتی ہے اور صاحبِ مزار بُزرگ کے سَجادہ نشین، خُلفًا اور مَزارات کے مُتولِّی صاحبان سے و قناً فو قناً ملا قات کرکے اِنہیں دعوتِ اسلامی کی خدمات، جامعاتُ المدینہ ومدارِسُ المدینہ اور بیرونِ ملک میں ہونے والے مَدَنی کام وغیرہ سے آگاہ رکھتی ہے۔
- مَز ارات پرحاضری دینے والے اسلامی بھائیوں کوشیخ طریقت امیر اہلسنت دارت پرحاضری دینے والے اسلامی بھائیوں کوشیخ طریقت امیر اہلسنت دامنے بڑکاتُهُمُ الْعَالِيَه کی عطا کر دہ نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے۔

الله عَزَّوَجَلَّ جمين تاحيات اوليائے كرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام كا ادب كرتے ہوئے ان

کے در سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کے صدقے دعوتِ اسلامی کو مزیدتر قیاں عطا فرمائے۔

امين بجال النبى الامين صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم

صلى الله تعالى على محبَّد

صَلُواعَلَى الْحَبيب!

#### مز اراتِ اولیا پر دی جانے والی نیکی کی وعوت پھی

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ کو مزار شریف پر آنامبارک ہو، اُلْحَهٔ کُلِلله عَلَیْ میٹھے اسلامی کی طرف سے عَلَیْ اللّٰج قر آن وسنّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کی طرف سے سُنَّق کھرے نہ کی صفول کا سِلُسِلہ جاری ہے، یقینازندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف بڑھتے چلے جارہے ہیں، عنقریب ہمیں اند هیری قبر میں اُر نااور اپنی کر فی کا پیل بھگتنا پڑے گا، اِن انمول لمحات کو غنیمت جانئے اور آیئے! اَدکامِ اللّٰی پر عمل کا جذبہ پانے، مصطفے جانِ رحمت صَفَّاللهُ تَعَاللَ عَلَيْهِ واللهِ وسلَّم کی سُنَّتیں اور اللّٰه کے نیک بندول کے مزارات پر حاضری کے آداب سیکھنے سمھانے کے لئے مَدَ فی حلقوں کے نیک بندول کے مزارات پر حاضری کے آداب سیکھنے سمھانے کے لئے مَدَ فی حلقوں میں شامل ہو جائے۔ اللّٰه تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالامال فرمائے۔ میں شامل ہو جائے۔ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ واللهِ وسلّٰم

## <u> کراماتِغزالئزماں پ</u>

زمانۂ نبوت سے آج تک مجھی بھی اس مسکلہ میں اہلِ حق کے در میان اختلاف

نہیں ہوا کہ اولیائے کرام کی کرامتیں حق ہیں اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامتوں کا صدور و ظہور ہو تارہا اور اِنْ شَاعَ الله عَدَّوَجَلَّ بیہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ذیل میں غزالی زماں رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی کرامات میں سے چند کا ذکر کیا گیاہے:

## نسبت ولی نے ایمان بچالیا تھے

مولاناغلام فرید ہزاروی دَحُهُ اللهِ تَعَلاَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک وُشمنِ اسلام کی طرف سے ایسے سوالات سامنے آئے کہ میرا ذہن ماؤف ہو کررہ گیا۔ پچھ علما سے رابطہ بھی کیا، خود بھی بہت کو شش کی مگر خاطر خواہ جواب نہ پاسکا۔ چنانچہ میرے ایمان کی ناؤڈ گمگانے لگی لیکن غزالی زماں دَحُهُ اللهِ تَعَلاَعَتَهُ کی نسبت یوں رنگ میرے ایمان کی ناؤڈ گمگانے لگی لیکن غزالی زماں دَحُهُ اللهِ تَعَلاَعَتَهُ کی نسبت یوں رنگ لائی کہ رات خواب میں آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلاَع لَیْه کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه فرمار ہے می مولانا! وہ کون سے سوالات ہیں جو تمہیں مسلک حق سے بخاوت پر اُکسار ہے ہیں؟ میں نے خواب کی حالت میں تمام سوالات گوش گزار کر دیئے، آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه نے تسلی بخش جواب ارشاد فرمائے، میں صبح اٹھاتو تمام سوالوں کے دَحُهُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه نے تسلی بخش جواب ارشاد فرمائے، میں صبح اٹھاتو تمام سوالوں کے جوابات یاد شے، یوں میں ظلمت کے اند ھیروں میں گرنے سے بال بال پچ گیا۔ (۱)

## بچی کے پییا میں سوئی کھی

ایک صاحب کابیان ہے کہ میرے دوست کی مدنی منٹی نے منہ میں سوئی رکھ

🛭 ... حیات غزالی زمال، ص ۱۸ املخصاً

ويُن كَن : مطس المَلدَ لِمَنْ تَطَالعِ لَمينَ قَ (وعوتِ اسلام)

**=**(57)

لی بد قسمتی سے وہ سوئی گلے سے ہوتی ہوئی معدے میں اتر گئی۔ بچی کے پیٹ میں شدید درد شر وع ہو گیا،اسے فوراً ہیپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کم و بیش سولہ ایکسرے لیے مگر ہربار ایکسرے میں سوئی اپنی جگہ سے دائیں بائیں ہو جاتی۔بالآخر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کاکس کس جگہ سے آپریشن کریں سوئی کسی ایک جگہ تو تھہرتی ہی نہیں۔میر ا دوست بہت پریشان تھامجھے کہنے لگا:اب تو صرف ایک ہی راستہ ہے كه كسى الله والے سے وعاكر ائى جائے۔ ميں انہيں اپنے ساتھ لے كر فوراً حضرت غزالي زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَي خدمت ميں حاضر ہو گيا، معامله بتا كر دُعا كى درخواست كى \_ آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ وعاك ليع باته اللهائة، آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى آ تکھوں میں آنسو تھے اور آپ بار بار آسان کی طرف دیکھتے تھے، دعاسے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا: میں نے اپناکام کر دیا ہے ،اب وہ یعنی اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ اپناکام کرے گا۔ ہم اجازت لے کر گھر واپس آئے تو دیکھا بچی بالکل پُرسکون ہے اور گہری نیندسور ہی ہے۔ ڈاکٹروں کو اس بات کاعِلَم ہواتو وہ بہت جیران ہوئے باربار ایکسرے لیے لیکن سوئی کا کہیں نام ونشان نه ملا۔<sup>(1)</sup>

## خواب میں آگر علاج فرمادیا پھی

حضرت غزالی ٔ زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے ایک مرید محمد سلطان وارن سخت بیار ہو گئے۔ڈاکٹروں نے کہا: انہیں قولنج ہے اس لیے آپریشن کرنا پڑے گااور بچنامشکل

<sup>1 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ١٨٨ ملخصاً

ہے۔سلطان وارن نے آپریشن کروانے سے انکار کردیا۔ان کابیان ہے میں نے اپنے مرشد کریم قبلہ غزالی زماں دَعُنة اللهِ تَعَالَّ عَلَيْه کو پکارا کہ خصور میر ا آخری وقت ہے اگر آپ آج میری مدونہ فرمائیں گے تو پھر کب مدو کریں گے اسی طرح استغاثہ کرتے ہوئے جھے نیند آگئ۔ سرکی آ تکھیں کیابند ہوئی مقدر جاگ اٹھا کیاد بھتا ہوں کہ ایک قبرستان میں کھڑا ہوں اور پیرومر شِد قبلہ غزائی زماں دَعُنة اللهِ تَعَالَّ عَلَيْه بھی تشریف فرمائیں، قریب ہی سبز عمامہ شریف سجائے نورائی چہرے والے بزرگ تشریف فرمائیں، قریب ہی سبز عمامہ شریف سجائے نورائی چہرے والے بزرگ تشریف فرمائیں میں نے ان کی زیارت کی توغزائی زماں دَعُنة اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمائیا: یہ امام اہل سنت، اعلی خضرت نے حضرت کو پہچانا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو فرمائیا: یہ امام اہل سنت، اعلی خضور! شدید علامہ مولانا شاہ اَخُدر ضاخان عَدَیْه دَحُنة الرَّ عَلٰی ہیں۔ پھر میں نے عرض کی خصور! شدید تکلیف میں ہوں کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ارب متہیں کچھ نہیں ہے اور مجھ پر تکیف میں ہوں کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ارب متہیں کچھ نہیں ہے اور مجھ پر ایکی میارک ہاتھوں سے یانی پھینکا تو میں فورا بیدا ہو گیا پھرنہ درد تھا، نہ بیاری۔ (۱)

# وصالِ با كمال رهي

غزائی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عارضَ قلب میں مبتلا ہے۔ 4 جون بروز بدھ 1986ء بمطابق ۲۵ رمضان المبارک ۲۹ ۱۵ هوروزه افطار فرمایا اور صاحبزاده مظهر سعید کا ظمی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه سے فرمایا: مظہر میال! میر اوضو توہے لیکن ذرا تازه وضو کرلیں پھر نمازِ مغرب اداکریں گے۔ صاحبزادے نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو سہارا وے کر اٹھانا چاہالیکن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کا جسمِ نازنین پیچے کی طرف تشریف وے کر اٹھانا چاہالیکن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کا جسمِ نازنین پیچے کی طرف تشریف

... حيات غزالي زمال، ص١٨٥ ملخصاً

(7)

کے آیا، صاحبزادے نے سنجالنا چاہا اور دوسرے بھائیوں کو بلایا۔ مگر اس وقت تک آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ البِنِي خالقِ حقیقی سے جاملے تھے۔ (۱)

5 جون بروز جمعرات 26 رمضان المبارک مغرب کے وقت شاہی عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آئی۔ (2) مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کی تدفین عمل میں آئی۔ (2) آپ کاعرس مبارک ۴،۵ شوال المکرم کوشاہی عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہوتا ہے۔

## ﴿ غزالئ زماں اور علماکے تاثرات ا

#### سَيِّد آل مجتبى على خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرَّحْنُن (سجاده نشين اجمير شريف) في الم

حضرت علامہ سیّد اَخُرَ سعید کاظمی دَحُدُاللهِ تَعَلاَ عَلَیْه عِلْمُ وعمل میں بے مثال ہے۔
وہ حُضور خواجۂ اجمیر عطائے رسول سیّدنا معین الدین اجمیری غریب نواز دَحُدُاللهِ تَعَلا عَلَیْه اور دیگر اولیائے کاملین کا نمونہ ہے۔ ظاہری و باطنی علوم کا مرکز ہے۔ وہ حُضور خواجۂ اجمیری عَلیْهِ دَحَدُاللهِ القَوِی کی نسبت کی ہمیشہ قدر کرتے۔ حضرت والدماجد سیّد آلِ رسول علی خان دَحُدُ اللهِ اتَّقٰوی کی نسبت کی ہمیشہ قدر کرتے۔ حضرت والدماجد سیّد آلِ رسول علی خان دَحُدُ اللهِ اتَّقٰوی کی نسبت کی ہمیشہ قدر کرتے۔ حضرت والدماجد سیّد آلِ رسول علی خان دَحُدُ اللهِ اتَّقٰوی کی نسبت کی ہمیشہ قدر کرتے۔ حضرت والدماجد سیّد آلِ کے گہرے مَراسِم ہے جب بھی ملا قات ہوتی لیکن آہ! آج ہم ان کی شفقتوں سے محروم ہو کررہ گئے ہیں۔الله عَوْدَ جَلُ اس پیارے بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطافر مائے۔ (3)

<sup>🛈 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ٦٥ ملخصاً

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالیٔ زمال، ص ۴۰۸

<sup>🔞 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص٢٢٥

#### شارح بخارى علامه سبد محمود أخُرَر ضوى عَنيهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّمْ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

مجھے علامہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه جیسے عظیم استاد پر فخر ہے جن کی دینی و ملی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ بیہ بات ہمارے لیے باعث تسکین واطمینان ہے کہ علامہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے صاحبزادگان بِحَدْدِ اللهُ تَعَالَ دینی علوم سے بہرہ مند ہیں اور علاوضلا ہیں جو یقیناً اپنے عظیم باپ کے عظیم مشن کو جاری و ساری رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں گے۔ (2)

## رئيس التحرير حضرت علامه ار شد القادرى مُعَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ: هِي اللهِ مَعَالَ عَلَيْهِ: هِي اللهِ

اس میں قطعی دو رائے نہیں کہ حضرت غزالی زمال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مُخْلَفُ اَسُلُ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ مُخْلَفُ اَصْنَافُ کے محاسن و کمالات کے جامع ہونے کی حیثیت سے ایک نادرُ الوُجُود شخصیت کے مالک متھے۔ وہ اپنے عہد کے بے مثال محقق بھی تھے، بے نظیر خطیب بھی تھے

<sup>🛈 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص٢٢٩

<sup>2 ...</sup> حيات غزالي زمال، ص ٢٣٠

اور یگانہ روز گار مدرس بھی، اس کے ساتھ اردوادب میں وہ ایک ایسی زبان کے موجد بھی تھے جسے انہوں نے عربی در سگاہوں، دارالا فتاؤں، صحافیوں، خطیبوں کی زبانوں کے امترزان سے تیار کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے مقالات پڑھتے ہوئے قاری انہیں کئی روپ میں دیکھتا ہے۔ جب بھی فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو الفاظ چیخنے لگتے ہیں کہ ایک فقیہ بول رہاہے اور جب سی علمی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو در سگاہ کی زبان کا و قار دیکھنے کے قابل ہو تا ہے لیکن جب قومی اور ملکی مسائل پر اظہار خیال فرماتے ہیں تو انداز تحریر اچانک ایک صحافی کے پیرا سے بیان میں تبدیل ہوجاتا ہے اور جب دعوت و تذکیر اور اصلاح و تبلیغ کی مندسے بات کرتے ہیں تو سطر سطر سے ایک خطیب و داعی کا رنگ جھلکتا ہے۔ تحریر کی اس بو قلمونی اور قلم کی اسی نیر تگی نے مقالات کی زبان کور نگار نگ چھلکتا ہے۔ تحریر کی اس بو قلمونی اور قلم کی اسی نیر تگی نے مقالات کی زبان کور نگار نگ بھولوں کے گلدستہ کی طرح خوبصورت بنادیا ہے۔ (1)

## شرفِ ملت علامه عبد الحكيم شرف قادرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلَيْ الْحَلِيمِ شرف قادرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلَيْ

میدانِ خطابت و تصنیف میں ان کے زورِ بیان ، قوتِ استدلال اور دلائل کی فراوانی کے آگے اہلِ باطل کے دل بیٹے جاتے۔ یوں دکھائی دیتا کہ مخالفین کی تمام کاوشیں ایک سیلِ بے پناہ کے آگے خس وخاشاک کی طرح بہتی چلی جارہی ہیں، یہی سبب تھا کہ مخالفین نے آپ کاراستہ روکنے کی بار ہاکوششیں کیں، مخالفتوں کے طوفان سبب تھا کہ مخالفین نے آپ کاراستہ روکنے کی بار ہاکوششیں کیں، مخالفتوں کے طوفان

) ... شخصیات، ص ۸۲ بتقرف

اٹھائے یہاں تک کہ آپ پر قاتلانہ حملے کرائے گئے مگر آپ کے پائے استقامت میں جنبش نہ آئی اور آپ کاہر قدم منزل کی طرف آگے بڑھتار ہااور ایک وہ وقت آیا کہ سید احمد سعید شاہ کا ظمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاّعَدُهُ شهرِ اولیاء ملتان کی آبرو تھے۔ (1)

## ترجمه قرآن

حضرت غزالی زمال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ جَهال دِيگر و هيرول موضوعات پر قلم الحايا و بيل آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو قرآن مجيد کا ترجمه کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ امامِ المسنت ،اعلیحضرت امام اَحُدَ رضا خان عَلَيْه دَحمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه دَحمَةُ قرآن کيا بلکه اگر بغور ديکھا جائے تو الرّخلن کی طرح دامنِ ادب و محبت تھام کر ترجمهٔ قرآن کيا بلکه اگر بغور ديکھا جائے تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے ترجمهُ قرآن "البيان"کو اعلیحضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے ترجمه کر ترجمه کر ترجمه کنزالا يمان شريف کی تسهيل کها جاسکتا ہے۔

## تصانيف

غزالی زمال حضرت علامہ سیّد اَحمَد سعید شاہ کا ظمی دَحْمَدُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه نے جہال درس و تدریس اور تقریر کے میدان میں اہم کردار اداکیا وہیں تحریر و تصنیف کے درس و تدریس اور تقریر کے میدان میں حصہ ڈالا۔ آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه نے قرآنِ و درست میں حصہ ڈالا۔ آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَلاَ عَلَیْه نے قرآنِ و حدیث، فقہ وتفسیر، سیر و مناقب اور سلوک و تصوف کے موضوع پر گرال مایہ علمی

🛭 ... غزالى زمال كاطرز استدلال، ص ٣٩ ملخصاً

جواہر لٹائے۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: (1) الحق المبین (2) نفی الظّل والفی (3) حیات النبی (4) میلا والنبی (5) معراج النبی (6) علم غیب نبی (7) تسکین الخواطی فی مسئلة الحاظی والناظی (8) توحید و شرک (9) ختم نبوت (10) جیتِ حدیث (11) تسبیح الرحین عن الکذب والنقصان (1)

#### كا ظمى قلم كى بار گاہِ غو ثبت میں مقبولیت پھ

ایک بارمفسر شهیر حکیم الامت حضرت علامه مفتی اَحَدَ یار خان تعیمی بدایونی قُدِّسَ سِنُّهُ النُّوْدَانِ نے حضرت علامہ سَید اَحُدَ سعید کا ظمی شاہ صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو ا یک خط لکھا جس میں کچھ یوں فرمایا: "حضرت علامہ کا ظمی صاحب میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا تو مُضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جبلانی عُدِسَ سِنُهُ النُّودَانِ كَي زیارت نصیب ہوئی تو آپ رض الله تعلی عنه نے فرمایا: اگر کسی مسلے پر الجھاؤ پیدا ہو جائے تو (مدینة الاولیاء)ملتان میں میرے بیٹے کا ظمی کی طرف رجوع کرلیا کر کہ وہ ضیغم اسلام (اسلام کاشیر) ہیں، پھر فرمایا کہ وہ (کاظمی صاحب)جو کتاب لکھ رہے ہیں مجھے پہند ہے۔ (مفتی صاحب نے محضور غوث یاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى پسند كردہ كتاب كے بارے میں بوچھتے ہوئے لکھا)حضرت!وہ کون سی کتاب ہے جس کی تعریف حضور غوث یاک رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنُه نے كى ؟ غزالى زمال عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّحُلُن اس وقت تسكين الخواطى فى مسئلة الحاظه والناظم تحرير فرمارہے تھے جس کی ابتدامیں تحریر فرمایاتھا کہ ناچیز اس تالیف

<sup>🛭 ...</sup> علامه کا ظمی کی دینی وملی خدمات، ص ۳۳۱

کوسیدناغوث الاعظم مُضور سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رَخِیَ اللهُ تَعَللْ عَنْه کی بارگاهِ عظمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جن کی روحانی امداد و اعانت سے مجھ جیسے ہیچمدال کواس کی ترتیب و تدوین کی توفیق حاصل ہوئی۔(1)

#### ملفوظات

<sup>🛭 ...</sup> حیات غزالی زمال، ص ۱۶۳ ملخصاً

س. ماهنامه السعيد امام ابلسنت نمبر اگست 2010 ، ص ۳۳

إهرنه تكليل\_(1)

انسانیت اندرعاجزی انکساری کامادہ پیدا کرو، تکبر غرور کے قریب نہ جاؤ، آپس میں محبت پیدا کروبلکہ ہر انسان کے ساتھ اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، انسانیت کے آگے ہر ذی حیات وہر ذی روح کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرواور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔

الفاظ نکلے ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتاہوں میری کوشش ہے کہ اللہ عوّد کا کے اللہ عوّد کر معافی چاہتاہوں میری کوشش ہے کہ اللہ عوّد کر معافی چاہتاہوں میری کوشش ہے کہ اللہ عوّد کر معافی جاہتاہوں میری کوشش ہے کہ اللہ عوّد کو کہ اس کے بندوں کے حقوق میرے ذمہ نہ رہیں۔

## تلانمه

غزالی زمال حضرت علامه مولانا سیّد اَحُمَّ سعید کاظمی شاه دَحُهُ اللهِ تَعَلاَعلَیْه جہال ایک ماید نازاور عِلْم وعرفال کے دریابہانے والے خطیب ببدل تھے وہیں ایک بہت ہی عظیم، شفیق اور ماہر استاد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلاعکیه کی عظیم، شفیق اور ماہر استاد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلاعکیه کی عظیم، شفیق اور ماہر استاد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں آپ دَحُهُ اللهِ تَعَلام اور تاحیات بیہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران آپ دَحْهَ اللهِ تَعَالى عَدَنه نے سینکڑوں افراد کو عِلْم ومعرفت سے سجاکر گوہر گرال ماید بنادیا

<sup>🛈 ...</sup> ماهنامه السعيد امام املسنت نمبر اگست 2010 ، ص 🗝

<sup>2 ...</sup> ما بهنامه السعيد امام المسنت نمبر اگست 2010 ، ص ٢٠٨٨

<sup>3 ...</sup> ماهنامه السعيد امام المسنت تمبر اگست 2010 ، ص ۴۴

ع جن میں سے چند تلامذہ کے نام بہ ہیں:

اعظم بإكستان حضرت مولانا محمد شفيع اوكارُوي عَكَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ... خطيبِ اعظم بإكستان حضرت مولانا محمد شفيع اوكارُوي عَكَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى

. شيخ الحديث والتفسير حضرت علامه مفتى منظور أحُمَر فيضى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ

مدرسه سعیدیه کاظمیه ظاہر پیر)

اظهر العلوم شجاع آباد)

الله معنی معلامه مولانا دُا کٹر مفتی سید شجاعت علی قادری دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه (سابق جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان و مهتم دارالعلوم نعیمیه کراچی)

🛈 ... حیات غزالیٔ زمال، ص۲۰۸

# ه ماخذ ومراجع ه

| مطبوعہ                                            | كتاب                                        | نمبرشار                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي                  | القرآن الكريم                               | 1                                            |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي                  | ترجمه كنزالايمان معخزائن العرفان            | 2                                            |
| مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ١٣٢٥ ه               | البدوم السافرة في اموم الاخرة               | 3                                            |
| دارالمغنی عرب شریف۱۹۱۹ه                           | صحيحمسلم                                    | 4                                            |
| دارالفكر، بيروت ١٩١٧ه                             | مسنداحيد                                    | 5                                            |
| دارالكتب العلميه بيروت                            | مكاشفةالقلوب                                | 6                                            |
| كتبه مهربيه كاظميه مدينة الاولياء ملتان شريف2012ء | حياتِ غزالي زمال                            | 7                                            |
| مكتبه نبويه تنج بخش رودم كزالاولياءلا مور         | جہانِ رضاد عوتِ اسلامی نمبر                 | 8                                            |
| دارالکتاب د ہلی 2007ء                             | (شخصیات                                     | 9                                            |
| شعبه علوم اسلامی جامعه کراچی 2008ء                | علامبہ سّید اَحْمَه سعید کا ظمی کی دینی ملی | 10                                           |
|                                                   | اور علمی خدمات کا جائزہ(مقالہ پی ایجاؤی)    |                                              |
| كاظمى پبلى كيشنز مدينة الاولياء ملتان شريف        | مقالات کا ظمی                               | $\left(\begin{array}{c}11\end{array}\right)$ |
| مكتبه قادرىيە، مركزالاولىياءلامور                 | نورنورچرے                                   | 12                                           |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي2010ء             | عِلْم و حکمت کے ۱۲۵ مدنی پھول               | 13                                           |
| مدينة الاولياء ملتان شريف                         | ماهنامه السعيدامام البسنت نمبر اگست2010     | 14                                           |
| اداره احمد سعيد كنز العلوم، پاكستان 2014ء         | غزالئ زمال كاطر زاستدلال                    | 15                                           |
| كتبة المدينه، باب المدينه كرا چي 2007ء            | تعارفِ اميرِ المِسنّت                       | 16                                           |

(فيش كش: مجلس الملدَة مَنْ قَالعِلْمينة ق (وعوت اسلام)

68

69



| صفحه | عنوان                                      | صفحہ | عنوان                                |
|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 14   | ورسِ حديث                                  | 1    | دُرُود شریف کی فضیلت                 |
| 14   | جن مساجد میں درس فرمایا                    | 3    | ولادت بإسعادت                        |
| 14   | 51 سال تكفى سبيل الله خطابت                | 3    | اسمِ گرامی اور سلسلهٔ نسب            |
| 16   | عيسائي يادرى كاقبولِ اسلام                 | 4    | والد كى دُعاكا اثر                   |
| 17   | جامعه اسلاميه بهاولپوريس بحيثيت شيخ الحديث | 5    | سابهٔ پدری اُٹھ گیا                  |
| 18   | نیکی کی دعوت میں آنے والی تکالیف           | 5    | کچھ برادرِ اکبر کے بارے میں          |
| 19   | قا تلانه حمله                              | 5    | اعلیٰ حضرت نے دُعاوَں سے نوازا       |
| 19   | جامعه كاقيام                               | 6    | برادرِ اکبر کاوصال                   |
| 21   | امير اہلسنّت پر قاتلانه حمله               | 6    | والده ماجده اور ابتدائی تعلیم وتربیت |
| 22   | دل جو ئی کامنفر دانداز                     | 8    | برادرِ اکبر بحیثیت استاد و مر شد     |
| 23   | طلبه اور غزالی رٔ مال                      | 8    | فاقه مستی میں بھی احادیث حفظ کرتے    |
| 23   | غریب پروری                                 | 8    | دورِ طالب علمی کا کار نامه           |
| 24   | طلبہ سے حسنِ سُلُوک                        | 9    | تقریبِ دستار بندی                    |
| 25   | صلح میں پہل                                | 9    | بيعت وخلافت                          |
| 28   | غزالی زمال اور دعوتِ اسلامی                | 10   | غزالى ُزمال كالقب                    |
| 30   | غزالی زمال کا پیغام اہلسنّت کے نام         | 10   | امروہہ ہے مر کزالاولیاء سفر          |
| 31   | یہ دین کاکام ہے                            | 11   | جامعه نعمانيه ميں تدريس              |
| 32   | صبر ورضا                                   | 12   | آ با کی و طن واپیی                   |
| 32   | سلام میں پہل اور عاجزی                     | 12   | مدينة الاولياء ملتان شريف آمد        |
| 33   | يوں اصلاح فرمايئے                          | 13   | مدينة الاولياء ميں درس و تدريس       |
| 34   | غریبول سے محبت                             | 13   | درسِ قرآن                            |

|    | <br>7 |
|----|-------|
| 1/ |       |
| v  |       |

| 51 | اعلیٰ حضرت کامسلک میر امسلک ہے             | 35 | حقوق العباد كاياس                  |
|----|--------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 52 | کلامِ اعلیٰ حضرت کی کیابات ہے              | 37 | غزالیٔ زمان کی گھریلوزند گی        |
| 53 | دا تا گنج بخش سے عقید ت                    | 38 | اولادسے محبت                       |
| 53 | آخردم تك دامن اولياسے وابستگى              | 39 | ا پناکام اینے ہاتھوں اچھالگتاہے    |
| 54 | مجلس مز اراتِ اوليا                        | 40 | طلبه كى اصلاح اور تربيت كاانداز    |
| 56 | مز اراتِ اولیا پر دی جانیوالی نیکی کی دعوت | 40 | مریدین کی تربیت                    |
| 57 | نسبت ولى في اليمان بحياليا                 | 42 | طلبه پر شفقت کاانو کھاانداز        |
| 57 | بچی کے پیٹ میں سوئی                        | 43 | شوقِ تدريس                         |
| 58 | خواب میں آ کرعلاج فرمادیا                  | 44 | غیبت کی مذمت                       |
| 59 | وصالِ بإ كمال                              | 45 | مهربان استاد                       |
| 60 | غزالی ٔ زماں اور علماکے تأثرات             | 46 | پہلے جج یادرِ رسول کی حاضری؟       |
| 63 | ترجمه ٔ قرآن                               | 47 | وشت ِطیبہ کے خار                   |
| 63 | تصانيف                                     | 48 | بیٹے کی محبت قربان                 |
| 64 | کا ظمی قلم کی بار گاہِ غوشیت میں مقبولیت   | 48 | غزالی ٔ زماں اور اعلیٰ حضرت        |
| 65 | ملفوظات                                    | 49 | غزالى زمال اور فتاوى رضوبيه كامقام |
| 66 | تلانده                                     | 50 | سب کچھ اعلیٰ حضرت ہیں              |
| 68 | ماخذومر اجع                                |    |                                    |

#### نیکی کی دعوت کی فضیلت

امیز المُوَمِنِین حضرتِ سِید نا ابوبکر صِد یق رضی الله تعالی عند فرمات بیل که اے لوگو ایجلائی کا تھم دو ، بُرائی سے مَنْع کروتمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ امیز المُمؤ مِنِین حضرتِ مولائے کا تنات، علی المُموتَطی شیرِ خدا کَنَّ مَاللهُ تعالی وَجَهُهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ تبلیخ علی المُموتکطی شیرِ خدا کَنَّ مَاللهُ تعالی وَجَهُهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ تبلیخ بین جہا و ہے۔

(تفسیرِ کبید، ۳۱۲/۳)

#### سُنْتُ كئ بهارين

اَلْتَحَمْدُ لِللهُ عَوَّدَةِلَ سَلِيْ قَرَان وسُنَّت كَى عالمگير غيرسيائ تحريك دوتِ اسلامى كَ مَهِكَ مَهُكَ مَدُ نَى ماحول ميں بكثرتُ سِنتين سيهمى اور سكھائى جاتى ہيں، ہرجُعرات مغرب كى نَماز كے بعد آپ كے شہر ميں ہونے والے دعوتِ اسلامى كے ہفتہ وارسُنتُ قول بحرے اجتماع ميں رضائے اللي كيلئے البجھى البجھى نيتوں كے ساتھ سارى رات گزار نے كى مَدُ نى البجا ہے ۔ عاشِقا نِ رسول كے مَدُ نى قافِلوں ميں به نيت ثواب سُنتُ قول كر تيت كيلئے سفر اور دوزانہ فكر مدينہ كے ذَر شعے مَدُ نى إنعامات كا رسالہ پُركر كے ہرمَدُ نى ماہ كے اجدائى دس دن كے اندراندر البحث بہاں كے ذمّے داركو جَمْع كروانے كامعمول بنا ليجئے ، إِنْ شَا آءَ اللهُ عَدَّوَجَلَّ إِس كى بُرَكت سے پابندِ سنّت بنخ بُنن ہوں سے نفرت كر اور ايمان كى حفاظت كيلئے كؤ ھے كا ذِ ہُن بنے گا۔

ہراسلامی بھائی اپنایہ فِہ بنائے کہ" مجھا پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔"اِنْ شَاءَ الله عَزْدَجَلَّ اپنی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی اِنعامات" پر مل اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَزْدَجَلَّ دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَزْدَجَلَّ







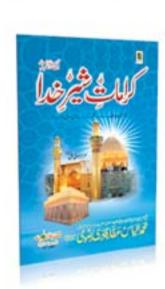







فیضانِ مدینه، محلّه سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینه (کراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net